

المرابعة الم



سيالولاعلمعطعك

# فهرست

| 3  | •••••                                   | نام:           |
|----|-----------------------------------------|----------------|
|    |                                         | ,              |
| 3  | ون:                                     | موضوع اور مضم  |
| 5  | ون:                                     | ركوءا          |
| 15 |                                         | ر <b>کو</b> ۲۶ |
| 52 |                                         | ر <b>کو</b> ۳۶ |
| 61 |                                         | رکوع٬          |
|    | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                |
| 74 | ••••••                                  | رکو۶۲          |

#### نام:

آیت 15 کے فقرے لَقَلُ کَانَ لِسَبَا فِیْ مَسْکَنِهِمْ ایَدُّ سے ماخوذ ہے۔ مرادیہ ہے کہ وہ سورہ جس میں سباکاذکر آیا ہے۔

# زمانة نزول:

اس کے نزول کاٹھیک زمانہ کسی معتبر روایت سے معلوم نہیں ہو تا۔ البتہ انداز بیان سے محسوس ہو تاہے کہ یا تو مکہ کا دورِ متوسط ہے تو غالباً اس کا ابتدائی زمانہ ہے جبکہ ظلم وستم کی شدت شروع نہ ہوئی تھی اور اکبھی صرف تضحیک استہزاء، افواہی جنگ، جھوٹے الزامات اور وسوسہ اندازیوں سے اسلام کی تحریک کو دبانے کی کوشش کی جارہی تھی۔

# موضوع اور مضمون:

اس سورہ میں کفار کے ان اعتراضات کا جواب دیا گیاہے جووہ نبی سکی قیار کے کہ دعوت توحیدو آخرت پر اور خود آپ سکی قیار کے کہ بیت کرتے تھے۔ ان اعتراضات کا جواب کہیں تو ان کو نقل کر کے دیا گیا ہے ، اور کہیں تقریر سے خود یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ کس کا جواب کہیں تو ان کو نقل کر کے دیا گیا ہے ، اور کہیں تقریر سے خود یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ کس اعتراض کا جواب ہے۔ جو ابات اکثر و بیشتر تفہیم و تذکیر اور استدلال کے انداز میں ہیں، لیکن کہیں کفار کو ان کی ہٹ دھر می کے بُرے انجام سے ڈرایا بھی گیا ہے۔ اسی سلسلہ میں حضرت داؤڈ و سلیمان اور قوم سالے قصے اس غرض کے لیے بیان کیے گئے ہیں کہ تمہارے سامنے تاریخ کی یہ دونوں مثالیں موجود ہیں۔ ایک طرف حضرت داؤڈ اور سلیمان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقتیں بخشیں اور وہ شوکت و حشمت عطا ایک طرف حضرت داؤڈ اور سلیمان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقتیں بخشیں اور وہ شوکت و حشمت عطا

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### دكوعا

ٱكحَمْدُ يِلّٰهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاحِرَةِ فَهُ وَالْحَكِيمُ الْخَبِيْرُ ا يَعْلَمُ مَا يَكِ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُورُ ﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَهُو إِلَا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ ۚ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمُ ۗ علِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّلَوْتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَآ اَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَآ آكَبَرُ إِلَّا فِي كِتْبِ شَّبِيْنٍ ﴿ لِّيَجْزِى الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحْتِ أُولَيِكَ لَهُمْ مَّغْفِيَةٌ وَّ رِزُقٌ كَرِيْمٌ ﴿ وَالَّذِيْنَ سَعَوُ فِي ٓ اليِّنَا مُعْجِزِيْنَ أُولَيِّكَ لَكُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ﴿ وَيَرَى الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِينَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِئَ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلَ نَدُنُّكُمْ عَلَى رَجُلِ يُّنَتِئُكُمْ إِذَا مُرِّقَتُمُ كُلَّ مُمَّرَّقٍ ﴿ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيْدٍ ﴿ اللَّهِ كَنِهَا آمْ بِهِ جِنَّةً مَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَ الضَّللِ الْبَعِيْدِ ﴿ اَفَلَمْ يَرَوُ ا إِلَى مَا بَيْنَ آيُدِيهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْأَرْضِ ۗ إِنْ نَّشَأَ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ آوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمُ كِسَفًا مِينَ السَّمَآءِ أُلِنَّ فِي ذٰلِكَ لَا يَةً يِّكُلّ عَبْدٍ شُنِيبٍ

### ركوع ا

## اللہ کے نام سے جور حمان ور جیم ہے۔

حمد اس خدا کے لیے ہے جو آسانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے 1 اور آخرت میں بھی اس کے لیے حمد سے 2 ۔ وہ دانا اور باخبر ہے 3 جو بچھ زمین میں جاتا ہے اور جو بچھ اس سے نکلتا ہے اور جو بچھ آسان سے اتر تا ہے اور جو بچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، وہ رحیم اور غفور 4 ہے۔

منکرین کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے ! $\frac{5}{2}$  کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آکر رہے گی  $\frac{6}{2}$  ۔ اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسان میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں ۔نہ زرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔  $\frac{7}{2}$  اور یہ قیامت میں ۔نہ زرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ اور یہ قیامت اس لئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں۔ ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے، ان کے لیے برترین قسم کا در دناک عذاب ہے۔  $\frac{8}{2}$  اے نئی علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو پچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ سر اسرحق ہے اور خدائے عزیز وحمید کاراستہ دکھا تا ہے  $\frac{9}{2}$  ۔

منگرین لوگوں سے کہتے ہیں "ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہو گا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے ؟ نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑ تا ہے ہے یااسے جنون لاحق ہے 10" ۔

نہیں، بلکہ جولوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہتے ہوئے

ہیں 11 \_ کیا انہوں نے مجھی اس آسان و زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہوئے ہے؟ ہم چاہیں توانہیں زمین میں دھنسا دیں، یا آسان کے کچھ طکڑے ان پر گرا دیں 12 \_ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو 13 \_ حگا

Qurain brain.com

# سورةسباحاشيهنمبر: 1 🔼

حمد کالفظ عربی زبان میں تعریف اور شکر دونوں کے لیے استعال ہو تاہے اور یہاں دونوں معنی مراد ہیں۔ جب اللہ تعالی ساری کائنات اور اس کی ہر چیز کامالک ہے تولا محالہ اس کائنات میں جمال و کمال اور حکمت و قدرت اور صناعی و کاری گری کی جو شان بھی نظر آتی ہے اس کی تعریف کا مستحق وہی ہے۔ اور اس کائنات میں رہنے والا جس چیز سے بھی کوئی فائدہ یا لطف ولذت حاصل کر رہاہے اس پر خدا ہی کا شکر اسے ادا کرنا چاہئے۔ کوئی دوسر اجب ان اشیاء کی ملکیت میں شریک نہیں ہے تواسے نہ حمد کا استحقاق پہنچتا ہے نہ شکر کا۔

## سورةسباحاشيهنمبر: 2▲

یعنی اس طرح اس دنیا کی ساری نعمتیں اس کی بخشش ہیں اسی طرح آخرت میں بھی جو کچھ کسی کو ملے گااسی کے خزانوں سے اور اسی کی عطاسے ملے گا، اس لیے وہاں بھی وہی تعریف کا مستحق بھی ہے اور شکر کا مستحق بھی۔

# سورةسباحاشيهنمبر: 3 🛕

ایعنی جس کے سارے کام کمال درجہ تھمت و دانائی پر مبنی ہیں، جو کچھ کرتا ہے بالکل ٹھیک کرتا ہے۔ اور اسے اپنی ہر مخلوق کے متعلق بوراعلم ہے کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، کیااس کی ضروریات ہیں، کیا کچھ اس کی مصلحت کے لیے مناسب ہے، کیااس نے اب تک کیا ہے اور آگے کیااس سے صادر ہونے والا ہے۔ وہ اپنی بنائی ہوئی دنیا سے بخبر نہیں ہے بلکہ اسے ذرے ذرے کی حالت بوری طرح معلوم ہے۔

## سورةسباحاشيهنمبر: 4 🔼

لینی ایسانہیں ہے کہ اس کی سلطنت میں اگر کوئی شخص یا گروہ اس کے خلاف بغاوت کرنے کے باوجود پکڑا نہیں جارہاہے تواس کی وجہ یہ ہو کہ یہ د نیااند هیر نگری اور اللہ تعالیٰ اس کا چوپٹ راجہ ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور در گزرسے کام لینااس کی عادت ہے۔عاصی اور خاطی کو قصور سر زد ہوتے ہی پکڑلینا، اس کارزق بند کر دینا، اس کے جسم کو مفلوج کر دینااس کو آناً فاناً ہلاک کر دینا، سب کچھ اس کے قبضے میں ہے، مگر وہ ایسا کر تانہیں ہے۔ یہ اس کی شان رحیمی کا تقاضاہے کہ قادر مطلق ہونے کے باوجو دوہ نافرمان بندوں کو ڈھیل دیتا ہے، سنجلنے کی مہلت عطا کر تاہے، اور جب بھی وہ باز آجائیں، معاف کر دیتا

### سورةسباحاشيهنمبر: 5 🔼

یہ بات وہ طنز اور تمسنح کے طور پر چندرا کر کہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بہت دنوں سے یہ پنجمبر صاحب قیامت کے آنے کی خبر سنار ہے ہیں، مگر کچھ خبر نہیں کہ وہ آتے آتے کہاں رہ گئی۔ ہم نے اتنا کچھ انہیں حجولا یا، اتنی گستاخیاں کیں،ان کا مذاق تک اڑایا، مگر وہ قیامت ہے کہ کسی طرح نہیں آ چکتی۔

### سورةسباحاشيهنمبر: 6 ▲

پرورد گار کی قشم کھاتے ہوئے اس کے لیے "عالم الغیب" کی صفت استعال کرنے سے خود بخو داس امرکی طرف اشارہ ہو گیا کہ قیامت کا آنا تو یقینی ہے مگر اس کے آنے کا وقت خدائے عالم الغیب کے سواکسی کو معلوم نہیں۔ یہی مضمون قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے بیان ہواہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو الاعراف، 187۔ لطا، 15۔ لقمان 34۔ الاحزاب، 63۔ الملک، 25۔ 26۔ النازعات، 42۔

# سورةسباحاشيهنمبر: 7 🔼

یہ امکان آخرت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ جبیبا کہ آگے آیت نمبر 7 میں آرہا ہے، منکرین آخرت جن وجوہ سے زندگی بعد موت کو بعید از عقل سمجھتے تھے ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ جب سارے انسان مرکر مٹی میں رل مل جائیں گے اور ان کا ذرہ ذرہ منتشر ہو جائے تو کس طرح یہ ممکن ہے کہ یہ بیدا کر دیے جائیں۔ یہ بیدا کر دیے جائیں۔

اس شبہ کو بیہ کہہ کرر فع کیا گیاہے کہ ہر ذرہ جو کہیں گیاہے، خداکے دفتر میں اس کا اندراج موجو دہے اور خدا کو معلوم ہے کہ کیا چیز کہاں گئی ہے۔ جب وہ دوبارہ پیدا کرنے کا ارادہ کرے گاتو اسے ایک ایک انسان کے اجزائے جسم کو سمیٹ لانے میں کوئی زحت پیش نہ آئے گی۔

# سورةسباحاشيهنمبر: 8 🛕

اوپر آخرت کے امکان کی دلیل تھی،اوریہ اس کے وجوب کی دلیل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایساوقت ضرور آنائی چاہیے جب ظالموں کو ان کے نیکی کابدلہ دیاجائے۔ عقل یہ چاہتی ہے اور انصاف یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو نیکی کرے اسے انعام ملے اور جو بدی کرے وہ سزاپائے۔اب اگرتم دیکھتے ہوکہ دنیا کی موجود گی میں نہ ہر بد کو اس کی بدی کا اور نہ ہر نیک کو اس کی نیکی کا پورابدلہ ملتا ہے، بلکہ بسا او قات بدی اور نیکی کے اللے نتائج بھی نکل آتے ہیں، تو تمہیں تسلیم کرناچاہیے کہ عقل اور انصاف کا یہ لازمی تقاضا کسی وقت کا نام ہے۔اس کا آنا نہیں بلکہ نہ لازمی تقاضا کسی وقت کا نام ہے۔اس کا آنا نہیں بلکہ نہ آناعقل کے خلاف اور انصاف سے بعید ہے۔

اس سلسلہ میں ایک اور نکتہ بھی اوپر کی آیات سے واضح ہو تا ہے۔ ان میں بتایا گیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ مغفرت اور رزق کریم ہے۔ اور جولوگ خدا کے دین کو نیچا دکھانے کے لیے معاندانہ جدوجہد کریں ان کے لیے بدترین قسم کاعذاب ہے۔ اس سے خود بخو دیہ ظاہر ہو گیا کہ جو شخص سچے دل سے ایمان لائے گااس کے عمل میں اگر کچھ خرابی بھی ہو تو وہ رزق کریم چاہے نہ پائے مگر مغفرت سے محروم نہ رہے گا اور جو شخص کا فرتو ہو مگر دین حق کے مقابلے میں عناد و مخالفت کی روش بھی اختیار نہ کرے وہ عذاب سے تو نہ ہیں ہے۔

### سورةسباحاشيهنمبر: 9 🛕

یعنی بیہ معاندین تمہارے پیش کر دہ حق کو باطل ثابت کرنے کے لیے خواہ کتنا ہی زور لگائیں، ان کی بیہ تدبیریں کامیاب نہیں ہو سکتیں، کیونکہ ان باتوں سے وہ جہلا ہی کو دھو کا دے سکتے ہیں۔ علم رکھنے والے لوگ ان کے فریب میں نہیں آتے۔

## سورةسباحاشيهنمبر: 10 △

قریش کے سر دار اس بات کو خوب جانتے تھے کہ محمہ منگائیڈ کو جھوٹا تسلیم کرناعوام الناس کے لیے سخت مشکل ہے، کیونکہ ساری قوم آپ کو صادق القول جانتی تھی اور کبھی ساری عمر کسی نے آپ کی زبان سے کوئی جھوٹی بات نہ سنی تھی۔ اس لیے وہ لوگوں کے سامنے اپنا الزام اس شکل میں پیش کرتے تھے کہ بیہ شخص جب زندگی بعد موت جیسی انہونی بات زبان سے زکالتا ہے تولا محالہ اس کا معاملہ دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یا تو (معاذ اللہ) یہ شخص جان ہو جھ کر ایک جھوٹی بات کہہ رہا ہے، یا پھر یہ مجنون ہے۔ لیکن یہ مجنون والی بات بھی اتنی ہی ہے سرویا تھی جتنی جھوٹ والی بات تھی۔ اس لیے کہ کوئی عقل کا اندھا ہی ایک کمال درجہ کے عاقل و نہیم آدمی کو مجنون مان سکتا تھا، ورنہ آئھوں دیکھتے کوئی شخص جیتی کھی کیسے نگل لیتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیہودہ بات کے جواب میں کسی اشد لال کی ضرورت محسوس نہ فرمائی اور کلام صرف ان کے اس اچنجے پر کیا جو موت کے امکان پروہ ظاہر کرتے تھے۔

#### سورةسباحاشيهنمبر: 11 ▲

یہ ان کی بات کا پہلا جواب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نادانو، عقل تو تمہاری ماری گئی ہے کہ جو شخص حقیقت حال سے تمہیں آگاہ کر رہا ہے اس کی بات نہیں مانتے اور سرپٹ اس راستے پر چلے جارہے ہو جو سیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے، مگر تمہاری حماقت کی طغیانی کا یہ عالم ہے کہ الٹااس شخص کو مجنون کہتے ہو جو تمہیں بچانے کی فکر کر رہاہے۔

## سورةسباحاشيهنمبر: 12 🔼

یہ ان کی بات کا دوسر اجواب ہے۔ اس جواب کو سیجھنے کے لیے یہ حقیقت نگاہ میں رہنی چاہیے کہ کفار قریش جن وجوہ سے زندگی بعد موت کا انکار کرتے تھے ان میں تین چیزیں سب سے زیادہ نمایاں تھیں۔ ایک بیہ کہ وہ خدا کے محاسبے اور بازپرس کو نہیں مانناچاہتے تھے کیونکہ اسے مان لینے کے بعد دنیا میں من مانی کرنے کی آزادی ان سے چھن جاتی تھی۔ دوسرے یہ کہ وہ قیامت کے وقوع اور نظام عالم کے در ہم بر ہم ہو جانے اور پھر سے ایک نئی کا کنات بننے کو نا قابل تصور سیجھتے تھے۔ تیسرے یہ کہ جن لوگوں کو مرے ہوئے سینکڑوں ہزاروں برس گزر چکے ہوں اور جن کی ہڈیاں تک ریزہ ریزہ ہوکر زمین، ہوا اور پانی میں ہوئے سینکڑوں ہزاروں برس گزر چکے ہوں اور جن کی ہڈیاں تک ریزہ ریزہ ہوکر زمین، ہوا اور پانی میں پراگندہ ہو چکی ہوں ان کا دوبارہ جسم و جان کے ساتھ جی اٹھنا ان کے نزدیک بالکل بعید از امکان تھا۔ او پر کا جواب ان تینوں پہلوؤں پر حاوی ہے ، اور مزید بر ان اس میں ایک سخت تنبیہ بھی مضمر ہے۔ ان مختصر سے فقروں میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس کی تفضیل ہے ہے

(۱) اس زمین و آسان کواگر مجھی تم نے آئھیں کھول کر دیکھا ہو تا تو تہمیں نظر آتا کہ یہ کوئی کھلونا نہیں ہے، اور نہ یہ نظام اتفاقاً بن گیا ہے، اس کا ئنات کی ہر چیز اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اسے ایک قادر مطلق نے کمال درجہ حکمت کے ساتھ بنایا ہے۔ ایسے ایک حکیمانہ نظام میں یہ تصور کرنا کہ یہاں کسی کو عقل و تمیز واختیارات عطاکرنے کے بعد اسے غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ چھوڑا جاسکتا ہے، سر اسر ایک لغویات، سر

(۲) اس نظام کو جو شخص بھی دیدہ بینا کے ساتھ دیکھے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ قیامت کا آ جانا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ زمین اور آسان جن بند شوں پر قائم ہیں ان میں ایک ذراساالٹ بھیر بھی ہو جائے تو آ نا فاناً قیامت بریاہوسکتی ہے۔ اور یہی نظام اس بات پر بھی گواہ ہے کہ جس نے آج بید دنیا بنار کھی ہے وہ ایک

دوسری دنیا پھر بناسکتاہے۔اس کے لیے ایسا کرنامشکل ہو تاتو یہی دنیا کیسے بن کھڑی ہوتی۔ (٣) تم نے آخر خالق ارض و ساکو کیا سمجھ رکھاہے کہ مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ پیدا کیے جانے کو اسکی قدرت سے باہر خیال کر رہے ہو، جولوگ مرتے ہیں ان کے جسم یارہ یارہ ہو کرخواہ کتنے ہی منتشر ہو جائیں، رہتے تواسی زمین و آسان کے حدود میں ہیں۔اس سے کہیں باہر تو نہیں چلے جاتے۔ پھر جس خداکے بیرز مین و آسان ہیں اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ مٹی اور یانی اور ہوا میں جو چیز جہاں بھی ہے اسے وہاں سے نکال لائے۔ تمہارے جسم میں اب جو کچھے موجو دیے وہ بھی اسی کا جمع کیا ہواہے اور اسی مٹی، ہوا اور پانی میں سے نکال لایا گیاہے۔ان اجزا کی فراہمی اگر آج ممکن ہے تو کل کیوں غیر ممکن ہو جائے گی ۔ ان تینوں دلیلوں کے ساتھ اس کلام میں یہ تنبیہ بھی پوشیدہ ہے کہ تم ہر طرف سے خدا کی خدائی میں گھرے ہوئے ہو۔ جہاں بھی جاؤگے یہی کا ئنات تم پر محیط ہو گی۔ خدا کے مقابلے میں کوئی جائے پناہ تم نہیں پا سکتے اور خدا کی قدرت کا حال ہیہ ہے کہ جب وہ چاہے تمہارے قدموں کے پنچے سے یا سر کے اوپر سے جو بلا چاہے تم پر نازل کر سکتا ہے۔ جس زمین کو آغوش مادر کی طرح تم اپنے لیے جائے سکون یاتے ہو اور اطمینان سے اس پر گھر بنائے بیٹھے ہو شمصیں کچھ بیتہ نہیں کہ اس کی سطح کے نیچے کیا قوتیں کام کر رہی ہیں اور کب وہ کوئی زلزلے لا کر اسی زمین کو تمہارے لیے مر قد بنادیتی ہیں۔جس آسان کے پنیجے تم اس اطمینان کے ساتھ چل پھررہے ہو گویا کہ یہ تمہارے گھر کی حجیت ہے، تمہیں کیامعلوم کہ اسی آسان سے کب کوئی بجلی گریڑتی ہے، یا ہلاکت خیز بارش ہوتی ہے، یا اور کوئی نا گہانی آفت آجاتی ہے۔ اس حالت میں تمہاری خداسے یہ بے خوفی اور فکر عاقبت سے بیہ غفلت اور ایک خیر خواہ کی نصیحت کے مقابلے میں بیہ یَاوَہ گوئی بجز اس کے اور کیا معنی رکھتی ہے کہ تم اپنی شامت ہی کو دعوت دے رہے ہو۔

#### سورةسباحاشيهنمبر: 13 ▲

یعنی جو شخص کسی قسم کا تعصب نه رکھتا ہو، جس میں کوئی ہٹ دھر می اور ضد نه پائی جاتی ہو، بلکہ جو اخلاص کے ساتھ اپنے خداسے طالب ہدایت ہو، وہ تو آسمان وزمین کے اس نظام کو دیکھے کر بڑے سبق لے سکتا ہے۔ لیکن جس کا دل خداسے پھر اہو اہو وہ کا ئنات میں سب کچھ دیکھے گا مگر حقیقت کی طرف اشارہ کرنے والی کوئی نشانی اسے سجھائی نه دے گی۔

Quran undu.com

## ركو۲۶

وَلَقَلُ اٰتَيۡنَا دَاوُدَمِنَّا فَضُلَّا لَيجِبَالُ اَوِّبِيۡ مَعَهُ وَالطَّيۡرَ ۚ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ﴿ اَنِ اعْمَلُ سْبِغْتٍ وَقَدِّرُ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا لَّا نِّي بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿ وَاعْمَلُوا صَالِحًا لَّا نِيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿ وَاعْمَلُوا صَالِحًا لَّا نِيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿ وَاعْمَلُوا صَالِحًا لَّا نِيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿ وَاعْمَلُوا مَا لِحَالِمُ الرِّيْحَ غُكُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَا حُهَا شَهْرٌ وَاسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَلَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَّزِغُمِنْ هُمْ عَنْ آمُرِنَا نُذِقَهُ مِنْ عَنَابِ السَّعِيْرِ عَيْمَلُوْنَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَادِيْبَ وَ تَمَا ثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَ قُدُودٍ رُّسِيْتٍ ﴿ اعْمَلُوۤ اللَّهَ وَا فَدَشُكُوا ۗ وَ قَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِى الشَّكُورُ ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهَ إِلَّا دَآبَتُ الْاَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِي الْعَنَابِ الْمُهِيْنِ ﴿ لَقَلْ كَانَ لِسَبَا فِيْ مَسْكَنِهِمُ أَيَدُّ ۚ جَنَّتْنِ عَنَ يَّمِيْنٍ وَّ شِمَالٍ \* كُلُوا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَ اشْكُرُوا لَهُ مَلْلَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبُّ غَفُوْرٌ ﴿ فَاعْرَضُوا فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّالْنَهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىٰ أَكُلِ خَمْطٍ وَّ آثُلِ وَّشَىءٍ مِنْ سِلْدٍ قَلِيْلٍ ﴿ فَلِكَ جَزَيْنُهُمُ بِمَا كَفَرُوا ۗ وَهَلُ نُجْزِئَ إِلَّا الْكَفُورَ ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِى لِرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّ قَلَّادُنَا فِيْهَا السَّيْرَ لّْسِيْرُوا فِيْهَا لَيَا لِيَ وَ اَيَّامًا أمِنِينَ ١ فَقَالُوْا رَبَّنَا بِعِلْ بَيْنَ اَسْفَادِنَا وَظَلَمُوٓا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمُ اَحَادِيْتَ وَ

مَرَّقُنْهُمُ كُلَّ مُمَّزَقٍ أَنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ بِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُودٍ ﴿ وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِمُ ابْلِيْسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ اللَّا فَرِيْقًا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمُ مِنْ سُلُطْنِ اللَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤُمِنُ بِاللَّحِرَةِ مِمَّنَ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴿ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴿ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّ

On Sull Ryn Colly

# رکوع ۲

ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا 14 ۔ (ہم نے تھم دیا کہ) اے پہاڑو، اس کے ساتھ ہم آ ہنگی کرو (اور یہی تھم نے) پرندوں کو دیا 15 ۔ ہم نے لوہے کو اس لیے نرم کر دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنااور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پرر کھ 16 ۔ (اے آل داؤد) نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس میں دیکھ رہا ہوں۔

اور سلیمان کے لیے ہم نے ہواکو مسخر کر دیا، شبخ کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک 17 ہم نے اس کے لیے پھلے ہوئے تا نبے کا چشمہ بہا دیا 18 اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے 19 ۔ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سر تابی کر تا اس کو ہم بھڑ کتی ہوئی آگ کا مزہ چھاتے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو پچھ وہ چاہتا، او پُچی عمار تیں تصویریں 20، بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ بٹنے والی بھاری دیگیں 21 ہے۔ دیا میں کم ہی شکر گذار ہیں۔ دیگیں 21 ہے۔ اب میں کم ہی شکر گذار ہیں۔ دیگیں 21 ہے۔ اب آلِ داؤد عمل کروشکر کے طریقے پر 22 ، میرے بندول میں کم ہی شکر گذار ہیں۔

پھر جب سلیمان پر کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پیتہ دینے والی کوئی چیز اس گفُن کو سوانہ تھی جو اس کے عصا کو کھار ہاتھا۔ اس طرح جب سلیمان گر پڑاتو جنوں پر بیہ بات کھل گئی 23 کہ اگر وہ غیب کے جاننے والی ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلانہ رہتے 24 ۔

سبا<mark>25</mark> کے لیے ان کی اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی<mark>26</mark>، دو باغ دائیں اور بائیں <mark>27</mark> ۔ کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوارزق اور شکر بجالاؤ اس کا، ملک ہے عمدہ و پاکیزہ اور پرور دگارہے بخشش فرمانے والا۔ مگروہ منہ

موڑ گئے 28 ۔ آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیاب بھیج دیا 29 اور ان کے بچھلے دوباغوں کی جگہ دواور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسلے بھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں 30 ۔ یہ تھاان کے کفر کابدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکرے انسان کے سواایسابدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے۔

اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے در میان، جن کو ہم نے برکت عطاکی تھی، نمایاں بستیاں بسادی تھیں اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک انداز ہے پررکھ دی تھیں 31 چلو پھر وان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ۔ مگر انہوں نے کہا" اے ہمارے رب، ہمارے سفر کی مسافتیں کمی کر دے 32" ۔ انہوں نے اپنے آپ ظلم کیا۔ آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بناکر رکھ دیا اور انھیں بالکل تتر بتر کر ڈالا 33 یقیناً اس میں نثانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر ویٹا کر ہو 24 ان کے معاملہ میں ابلیس نے اپنا گمان صحح میں نثانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر ویٹا کر ہو 24 ان کے معاملہ میں ابلیس نے اپنا گمان صحح پایا اور انہوں نے اس کی پیروی کی، بجز ایک تھوڑ ہے سے گروہ کی جو مومن تھا 35 د ابلیس کو ان پر کوئی افتدار حاصل نہ تھا مگر جو پچھ ہو اوہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا مانے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہو اے 36 ۔ تیر ارب ہر چیز پر نگر ان ہے 37 ۔ 16 ۔ 17

## سورةسباحاشيەنمبر: 14 🔼

اشارہ ہے ان بے شار عنایات کی طرف جن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نوازاتھا۔ وہ بیت اللہ علی رہنے والے قبیلہ یہوواہ کے ایک معمولی نوجوان تھے۔ فلستیوں کے خلاف ایک معرکے میں جالوت جیسے گرانڈیل و شمن کو قتل کر کے بکایک وہ بنی اسرائیل کی آئکھوں کا تارابن گئے۔ اس واقعہ سے ان کا عروج شر وغ ہوا یہاں تک کہ طالوت کی وفات کے بعد پہلے وہ خبر ون (موجودہ الخلیل) میں یہودیہ کے فرمانر وابنائے گئے، پھر چند سال بعد تمام قبائل بنی اسرائیل نے مل کر ان کو اپنا باد شاہ نتخب کیا، اور انہوں نے یروشلم کو فتح کر کے اسے دولت اسرائیل کا پایہ تخت بنایا۔ یہ انہی کی قیادت تھی جس کی بدولت تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایک خدا پرست سلطنت وجود میں آئی جس کے حدود خلیج عقبہ سے دریائے فرات کے مغربی کناروں تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس عنایات پر مزید وہ فضل خداوندی ہے جو علم و حکمت، فرات کے مغربی کناروں تک تھیلے ہوئے تھے۔ اس عنایات پر مزید وہ فضل خداوندی ہے جو علم و حکمت، عدل وانصاف، اور خداتر سی و بندگی حق کی صورت میں ان کو نصیب ہوا (تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم عدل وانصاف، اور خداتر سی و بندگی حق کی صورت میں ان کو نصیب ہوا (تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القر آن جلد اول۔ ص 595 تا 598

### سورةسباحاشيهنمبر: 15 ▲

یہ مضمون اس سے پہلے سورہ انبیا آیت 79 میں گزر چکا ہے اور وہاں ہم اس کی تشریح بھی کر چکے ہیں۔ (ملاحظہ ہو تفہیم القر آن جلد سوم 174-175)

# سورةسباحاشيهنمبر: 16 ▲

یہ مضمون بھی سورہ انبیا آیت 80 میں گزر چکاہے اور وہاں اس کی تشریح کی جاچکی ہے۔ (ملاحظہ ہو تفہیم القر آن جلد سوم ص175۔176)

# سورةسباحاشيەنمبر: 17 🔼

یہ مضمون بھی سورہ انبیا آیت 81 میں گزر چکاہے اور اس کی تشریح وہاں کی جاچکی ہے (ملاحظہ ہو تفہیم

القرآن جلد سوم 176-177)

## سورةسباحاشيهنمبر: 18 ▲

بعض قدیم مفسرین نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ زمین سے ایک چشمہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پھوٹ نکلا تھا جس میں سے پانی کے بجائے بگھلا ہوا تا نبہ بہتا تھا۔ لیکن آیت کی دو سری تاویل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تانبے کو بگھلانے اور اس سے طرح طرح کی چیزیں بنانے کا کام بڑے بیانے پر کیا گیا کہ گویاوہاں تانبے کے چشمے بہ رہے تھے۔ (مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد سوم، ص 176)

### سورةسباحاشيەنمبر: 19🛕

یہ جن جو سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیے گئے تھے، آیا یہ دہقانی اور کو ہستانی انسان تھے یا واقعی وہی جن خھے جو ایک پوشیدہ مخلوق کی حیثیت سے دنیا بھر میں معروف ہیں، اس مسئلے پر بھی سورہ انبیا اور سورہ منمل کی تفسیر میں ہم مفصل بحث کر چکے ہیں۔

# سورةسباحاشيهنمبر: 20 ▲

اصل میں لفظ تَمَا ثِیْلَ استعال ہواہے جو تِمثَال کی جمع ہے۔ تِمْثَال عربی زبان میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی قدر تی شے کے مشابہ بنائی جائے قطع نظر اس اصل سے کہ وہ کوئی انسان ہو یا حیوان، کوئی در خت ہو یا پھول یا دریا یا کوئی دوسری بے جان چیز۔ التبثال اسم للشئ المصنوع مشبھا بخلق من خلق الله السان العرب)"" تمثال نام ہے ہر اس مصنوعی چیز کا جو خدا کی بنائی ہوئی کسی چیز کے مانند بنائی گئی ہو" التبثال کل ماصور علی صورة غیرہ من حیوان و غیر حیوان۔ (تفسیر کشاف) تمثال ہر اس تصویر کو کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز کی صورت کے مماثل بنائی گئی ہو، خواہ وہ جان دار ہو یا بے جان "۔اس بنا پر قر آن ہیں جو کسی دوسری چیز کی صورت کے مماثل بنائی گئی ہو، خواہ وہ جان دار ہو یا بے جان "۔اس بنا پر قر آن

مجید کے اس بیان سے بید لازم نہیں آتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو "تماثیل" بنائی جاتی تھیں وہ ضرور انسانوں اور حیوانوں کی تصاویریاان کے مجسمے ہی ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پھول بیتیاں اور قدر تی مناظر اور مختلف قشم کے نقش و نگار ہوں جن سے حضرت سلیمان نے اپنی عمار توں کو آراستہ کر ایاہو۔ غلط فنہی کا منشابعض مفسرین کے بیہ بیانات ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انبیاءاور ملا ئکہ کی تصویریں بنوائی تھیں۔ یہ باتیں ان حضرات نے بنی اسرائیل کی روایات سے اخذ کرلیں اور پھر ان کی توجیہ یہ کی کہ پچھلی شریعتوں میں اس قسم کی تصویر بنانا ممنوع نہ تھالیکن ان روایات کو بلا تحقیق نقل کرتے ہوئے ان بزر گوں کو بیہ خیال نہ رہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس شریعت موسوی کے پیرو تھے اس میں بھی انسانی اور حیوانی تصاویر اور مجسمے اسی طرح حرام نتھے جس طرح شریعت محدید صَلَّاتِیْتُمْ میں حرام ہیں۔ اور وہ یہ بھی بھول گئے کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے جو عداوت تھی اس کی بنا پر انہوں نے آنجناب کو نثر ک وبت پر ستی جادو گری اور زنا کے بد ترین الزامات سے متہم کیاہے ، اس لیے ان کی روایات پر اعتماد کر کے اس جلیل القدر پیغمبر کے بارے میں کوئی ایسی بات ہر گز قبول نہ کرنی چاہیے جو خدا کی بھیجی ہوئی کسی شریعت کے خلاف پڑتی ہو۔ یہ بات ہر شخص کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء بھی آئے ہیں وہ سب تورات کے پیرو نتھے ان میں سے کوئی بھی نئی شریعت نہ لا یا تھاجو تورات کے قانون کی ناسخ ہوتی۔اب تورات کو دیکھیے تواس میں باربار بھر احت یہ حکم ملتاہے کہ انسانی اور حیوانی تصویریں اور مجسمے قطعاً حرام ہیں: تواینے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانانہ کسی چیز کی صورت بناناجو اوپر آسان میں یانیجے زمین پریاز مین كے نيچے يانى ميں ہے" (خروج - باب 20 - آيت 4) -

تم اپنے لیے بت نہ بنانا اور نہ تراشی ہو ئی مورت یالاٹ اپنے لیے کھٹری کرنا اور نہ اپنے ملک میں کوئی شبیہ

دار پتھر رکھنا کہ اسے سجدہ کرو" (احبار۔باب26، آیت 1)

" تانہ ہو کہ تم بگڑ کر کسی شکل یاصورت کی کھو دی ہوئی مورت اپنے لیے بنالوجس کی شبیہ کسی مر دیاعورت یاز مین کے کسی حیوان یا ہوا میں اڑنے والے کسی پرندیاز مین میں رینگنے والے جانداریا مجھلی سے جو زمین کے نیچے یانی میں رہتی ہے ملتی ہو" (استثنا، باب4۔ آیت16۔18)۔

" لعنت اس آدمی پر جو کاریگری کی صنعت کی طرح کھو دی ہو ئی یا ڈھالی ہو ئی مورت بنا کر جو خداوند کے نز دیک مکروہ ہے اس کوکسی پوشیدہ جگہ میں نصب کرے ""(استثناء، باب27۔ آیت 15)

ان صاف اور صرت احکام کے بعد یہ بات کیسے مانی جاسکتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انبیاء اور ملا نکہ کی تصویریں یا ان کے مجسے بنانے کا کام جنوں سے لیا ہو گا اور بیہ بات آخر ان یہو دیوں کے بیان پر اعتماد کر کے کیسے تسلیم کرلی جائے جو حضرت سلیمان علیہ السلام پریہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ اپنی مشرک بیویوں کے عشق میں مبتلا ہو کربت پرستی کرنے لگے تھے (1-سلاطین-باب11)۔

تاہم مفسرین نے تو بنی اسرائیل کی بیہ روایات نقل کرنے کے ساتھ اس امر کی صراحت کر دی تھی کہ شریعت محمد بیہ مناتی اسلام کی پیروی میں شریعت محمد بیہ مناتی السلام کی پیروی میں تصویریں اور مجسے بنانے کا مجاز نہیں ہے۔ لیکن موجو دہ زمانے کے بعض لوگوں نے )جو اہل مغرب کی تقلید میں مصوری و بت تراشی کو حلال کرنا چاہتے ہیں، قر آن مجید کی اس آیت کو دلیل کھہر الیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک پیغیبر نے بیکام کیا ہے اور اللہ تعالی نے خود اپنی کتاب میں اس کے اس فعل کا ذکر کیا ہے اور اس پرکسی ناپسندیدگی کا اظہار بھی نہیں فرمایا ہے تو اسے لاز ما حلال ہی ہونا چاہیے۔

ان مقلدین مغرب کابیہ استدلال دو وجوہ سے غلط ہے۔ اول بیہ کہ لفظ تماثیل جو قر آن مجید میں استعمال کیا گیا ہے، انسانی اور حیوانی تصاویر کے معنی میں صریح نہیں ہے، بلکہ اس کا اطلاق غیر جاندار اشیاء کی تصویروں پر بھی ہوتا ہے، اس لیے محض اس لفظ کے سہارے تھم نہیں لگایا جا سکتا کہ قرآن کی روسے انسانی اور حیوانی تصاویر حلال ہیں۔ دوسرے یہ کہ نہایت کثیر التعداد اور قوی الاسناد اور متواتر المعنیٰ اصادیث سے ہی ثابت ہے کہ نبی مُثَالِیَّا مِنْ نے ذکی روح اشیاء کی تصویریں بنانے اور رکھنے کو قطعی حرام قرار دیا ہے۔ اس معاملہ میں جو ارشادات حضور مُثَالِیًا مِنْ سے ثابت ہیں اور جو آثار اکابر صحابہ سے منقول ہوئے ہیں انہیں ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔

(1) عن عائشه أمر المومنين ان امر جيبة وامر سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فن كرتا للنبى صلى الله عليه وسلم فقال ان اوليك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجد او صوروا فيه تلك الصور فاوليك شمار الخلق عندالله يوم القيامة (بخارى، كتاب المساجد) ام المومنين حضرت عائشه سے مروى ہے كه حضرت ام حبيبه اور حضرت ام سلمه رضى الله عنهمانے جبش ميں ايك كنيسه ويكها تها جس ميں تصويرين تھيں۔ اس كاذكر انہوں نے نبى مَثَالَيْنَا الله عنها على حضور مَثَالَيْنَا الله عنها كيا۔ حضور مَثَالَيْنَا الله عنها الله كرانهوں نے نبى مَثَالَيْنَا الله كام رف كے بعد وہ اس كى قبر يرايك عبادت گاه بناتے اور اس ميں به تصويرين بنالياكرتے تھے۔ يہ لوگ قيامت كے روز الله كے نزديك برتين خلاكق قرار پائيں گے۔

(2)عن ابى جحيفه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الهصور (بخارى، كتاب البيوع، كتاب الطلاق و كتاب اللباس)

ابو جحیفہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صَلَّا لِلْمُعَلِّمِ نے مصور پر لعنت فرمائی ہے۔

(3)عن ابى زىمعه قال دخلتُ مع ابى هريرة داراً بالمدينة فى أى اعلاها مصوراً يصور قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن اظلم مهن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا حبة و ليخلقوا ذرة

(بخاری، کتاب اللباس۔ مُسند احمد اور مسلم کی روایت میں تصریح ہے کہ یہ مروان کا گھرتھا) ابو زرعہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مکان میں داخل ہوا تو دیکھا کہ مکان کے اوپر ایک مصور تصویریں بنارہاہے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مَنَّیْ اللّٰهِ مُنَّیْ کو یہ فرمات ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو گاجو میری تخلیق کے مانند تخلیق کی کوشش کرے۔ یہ لوگ ایک دانہ یاایک چیو نی تو بناکر د کھائیں۔

(4) عن ابى محمد الهذلى عن على قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة فقال ايكم ينطلق الى البدينة فلا يُدَع بها وثناً الاكسى الاقتبراً الاسوّالا ولا صورة الالطخها - فقال رجل انايا رسول الله فانطلق ثم فانطلق فهاب اهل البدينه - في جع - فقال على انا انطلق يا رسول الله - قال فانطلق، فانطلق ثم رجع - فقال يا رسول الله لم ادع بها وثناً الاكسى ته ولا قبراً الله سويته ولا صورة الالطختها - ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد لصنعة شئ من هذا فقد كفى بما انزل على محمد (مَنَّ اللهُ اللهُ على الله على محمد (مَنَّ اللهُ اللهُ على اللهُ على عديث منقول اللهُ ولى بها اللهُ على اللهُ اللهُ

ابو محمد مُہزی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سَکَاتِیْتِم ایک جنازے میں شریک سے ۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں میں سے کون ہے جو جاکر مدینہ میں کوئی بت نہ چھوڑے جسے توڑنہ دے اور کوئی قبر نہ چھوڑے جسے زمین کے برابر نہ کر دے اور کوئی تصویر نہ چھوڑے جسے مٹانہ دے۔ ایک شخص نے عرض کیا میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ وہ گیا مگر اہل مدینہ کے خوف سے یہ کام کیے بغیر پلٹ آیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ میں جاتا ہوں۔ حضور سَگالِیْتِیْم نے فرمایا اچھا تم جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور واپس آکر انہوں نے عرض کیا میں نے کوئی بت نہیں چھوڑا جسے تم جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور واپس آکر انہوں نے عرض کیا میں نے کوئی بت نہیں چھوڑا جسے تم جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور واپس آکر انہوں نے عرض کیا میں نے کوئی بت نہیں چھوڑا جسے

توڑنہ دیا ہو، اور کوئی قبر نہیں چھوڑی جسے زمین کے بر ابر نہ کر دیا ہو اور کوئی تصویر نہ چھوڑی جسے مٹانہ دیا ہو ۔اس پر حضور صَلَّالِمُنْیِّمِ نے فرمایا، اب اگر کسی شخص نے ان چیزوں میں سے کوئی چیز بنائی تو اس نے اس تعلیم سے کفر کیا جو محمد (صَلَّالِمَیْکِیِّمِ) پر نازل ہوئی ہے۔

(5) عن ابن عباس عن النبی صلی الله علیه و سلم گ گ گ گ و من صور صور قاعن و کلف ان ینفخ فیها ولیس بنافخ (بخاری - کتاب التعبیر - تر مذی ، ابواب للباس نسائی - کتاب الزینة - مسند احمد)
ابن عباس نبی صَلَّا لَیْنِیَّم سے روایت کرتے ہیں ..... اور جس شخص نے تصویر بنائی اسے عذاب دیا جائے گا اور مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس میں روح پھونکے اور وہ نہ پھونک سکے گا۔

(6) عن سعید بن ابی الحسن قال کنت عند ابن عباس رضی الله عنه با اذا تا لا رجل فقال یا اباعباس ان انسان انها معیشتی من صنعة یدی وانی اصنع لهذه التصاویر ققال ابن عباس لا احدثك الا ما سبعت رسول الله صلی الله علیه و سلمیقول - سبعته یقول من صور صورةً فان الله معذبه حتی ینفخ فیها الروا فی الرجل ربوةً شدیدة واصفی وجهه - فقال ویحك ان ابیت الا ان تصنع فعلیك بهذا الشجر كل شئی لیس فیه روح (بخاری، كتاب البیوع - مسلم، كتاب اللباس - نسائی، كتاب الزینة - مسند احمد) -

سعید بن ابی الحسن کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اور اس نے کہا کہ اب ابوعباس میں ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے ہاتھ سے روزی کما تا ہے اور میر اروز گاریہ تصویریں بنانا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو اب دیا کہ میں تم سے وہی بات کہوں گاجو میں نے رسول اللہ مسلّی اللہ عنہ ہے حضور مسلّی اللہ عنہ نے حضور مسلّی اللہ اسے اللہ مسلّی اللہ اسے عنہ اور وہ کبھی روح نہ پھونک سکے عذاب دے گا اور اسے نہ جھوڑے گا جب تک وہ اس میں روح نہ پھونکے، اور وہ کبھی روح نہ پھونک سکے عذاب دے گا اور اسے نہ جھوڑے گا جب تک وہ اس میں روح نہ پھونکے، اور وہ کبھی روح نہ پھونک سکے

گا۔ یہ بات سن کروہ شخص سخت برافروختہ ہوااور اس کے چہرے کارنگ زر دپڑ گیا۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہابندہ خدا، اگر تجھے تصویر بنانی ہے تواس در خت کی بنا، یا کسی ایسی چیز کی بناجس میں روح نہ ہو۔ (7) عن عبد الله بن مسعود قال سبعت النبی صلی الله علیه وسلم یقول ان اشد الناس عذابا عندالله یوم القیامة المصورون (بخاری، کتاب اللباس، مسلم، کتاب اللباس۔ نسائی، کتاب الزینۃ۔ مسد احمد)

عبد الله بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی مَثَالِثَیْمِ نے فرمایا قیامت کے روز اللہ کے ہاں سخت ترین سزایانے والے مصور ہوں گے۔

(8)عن عبدالله بن عبران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الذين يصنعون هذه الصوريعذبون يوم القليمة يقال لهم احيوا ما خلقتم ( بخارى ، كتاب اللباس - مسلم ، كتاب اللباس - نسائى ، كتاب الزينه - منداحم )

عبد الله بن عمر رضی الله عنه نے بیان کیا کہ رسول الله مَنَّا عَلَیْمِ نے فرمایا جولوگ بیہ تصویریں بناتے ہیں ان کو قیامت کے روز عذاب دیاجائے گا کہ جو کچھ تم نے بنایا ہے اسے زندہ کرو۔

(9)عن عائشه رض الله عنها انها اشترت نبرقة فيها تصاوير فقام النبى صلى الله عليه وسلم بالباب ولم يدخل فقلت اتوب الى الله ممّا اذنبت قال ما لهذه النبرقة قلت لتجلس عليها و توسدها قال ان اصحاب لهذه الصور يعذبون يوم القلمة يقال لهم احيوا ما خلقتم و ان الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصورة - (بخارى، كتاب الباس، مسلم، كتاب اللباس - نسائى، كتاب الزينه، ابن ماجه، كتاب التجارات - موطا، كتاب الاستيزان)

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک تکیہ خریدا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ پھر نبی

منگانی آخر بیف لائے اور درواز ہے ہی میں کھڑے ہو گئے۔ اندر داخل نہ ہوئے۔ میں نے عرض کیا کہ میں خدا سے توبہ کرتی ہوں ہر اس گناہ پر جو میں نے کیا ہو۔ حضور منگانی آخر نے فرمایا یہ تکیہ کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا ہے اس غرض کے لیے ہے کہ آپ یہاں تشریف رکھیں اور اس پر طیک لگائیں۔ فرمایا ان تصویر وں کے بنانے والوں کو قیامت کے روز عذاب دیا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے بنایا ہے اس کو زندہ کرو۔ اس ملا تکہ (یعنی ملا تکہ رحمت) کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر یں ہوئی۔

(10)عن عائشة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم و انا متسترة بقى امر فيه صورة فتلوَّنَ وجهه ثم تناول الستر فهتكه ثم قال ان من اشد الناس عذاباً يوم القلمة الذين يشبهون بخلق الله (مسلم، كتاب اللباس بخارى، كتاب اللباس \_ نسائى، كتاب الزينه)

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ مَنگانِیَّمِ میرے ہاں تشریف لائے اور میں نے ایک پر دہ لٹکار کھا تھا جس میں تصویر تھی۔ آپ مَنگانِیَّمِ کے چہرے کارنگ بدل گیا، پھر آپ نے اس پر دے کولے کر پھاڑ ڈالا اور فرمایا قیامت کے روز سخت ترین عذاب جن لوگوں کو دیاجائے گاان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کی تخلیق کے مانند تخلیق کی کوشش کرتے ہیں۔

(11) عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفى وقد سترت على بابى درنوكا فيه الخيل ذوات الاجنحة فامرنى فنزعته (مسلم، كتاب اللباس - نسائى، كتاب الزينة)

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ سَلَّا عَلَیْمِ سفر سے واپس تشریف لائے اور میں نے اپنے دروازے پر ایک پر دہ لٹکار کھا تھا، جس میں پر دار گھوڑوں کی تصویریں تھیں۔ حضور سَلَّا عَلَیْمِ نے تعلم دیا کہ اسے اتار دواور میں نے اتار دیا۔

(12) عن جابرقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة فى البيت ونهى ان يصنع ذالك ـ (ترمذى، ابواب اللباس)

جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صَلَّا لَیْنَا مِنْ اللہ صَلَّا لَیْنَا اللہ صَلَّا لَیْنَا اللہ صَلَّا لَیْنَا اللہ صَلَّا لَانْنَا ہِ اللہ اللہ کہ کوئی شخص تصویر بنائے۔ سے بھی منع فرمادیا کہ کوئی شخص تصویر بنائے۔

(13)عن ابن عباس عن ابی طلحه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال لات دخل الملائکة بیتا فیه کلب ولاصورة - (بخاری کتاب اللباس) -

ابن عباس رضی اللہ عنہ ابوطلحہ انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ نبی سَلَّیْ اَللہ عنہ ابوطلحہ انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ نبی سَلَّیْ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم جبریل فراث علیہ حتی اشتد علی النبی صلی الله علیہ وسلم جبریل فراث علیہ حتی اشتد علی النبی صلی الله علیہ وسلم فلقیہ فشکا الیہ ماوجد فقال لهُ انّا لاند خل صلی الله علیہ صورة ولا کلب۔ (بخاری، کتاب اللباس۔ اس مضمون کی متعدد روایات بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام مالک اور امام احمد نے متعدد صحابہ سے نقل کی ہیں)۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نے نبی سَلَّا اللَّهِ کے پاس آنے کا وعدہ کیا مگر بہت دیر لگ گئی اور وہ نہ آئے۔ حضور سَلَّا اللَّهِ کُواس سے پریشانی ہوئی اور آپ گھر سے نکے تو وہ مل گئے۔ آپ سَلَّا اللَّهِ نَا ان سے شکایت کی توانہوں نے کہا ہم کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویر ہو۔ ان روایات کے مقابلے میں کچھ روایتیں ایسی پیش کی جاتی ہیں جن میں تصاویر کے معاملہ میں رخصت پائی جاتی ہے مثلاً ابو طلحہ انصاری کی یہ روایت کہ جس کیڑے میں تصویر کڑھی ہوئی ہواس کا پر دہ لئکانے کی اجازت ہے۔ (بخاری، کتاب اللباس) اور حضرت عائشہ کی یہ روایت کہ تصویر دار کیڑے کو پر دہ لئکانے کی اجازت ہے۔ (بخاری، کتاب اللباس) اور حضرت عائشہ کی یہ روایت کہ تصویر دار کیڑے کو

پھاڑ کر جب انہوں نے گدّا بنالیا تو حضور نے اسے بچھانے سے منع نہ فرمایا۔ (مسلم، کتاب اللباس) اور سالم بن عبد اللہ بن عمر کی روایت کہ ممانعت اس تصویر کی ہے جو نمایاں مقام پر نصب کی گئی ہو،نہ کہ اس تصویر کی جو فرش کے طور پر بچھا دی گئی ہو (مسند احمہ)۔ لیکن ان میں سے کوئی حدیث بھی دراصل ان احادیث کی تر دید نہیں کرتی جو اوپر نقل کی گئی ہیں۔ جہاں تک تصویر بنانے کا تعلق ہے اس کا جواز ان میں سے کسی حدیث سے بھی نہیں نکاتا۔ یہ احادیث صرف اس مسلے سے بحث کرتی ہیں کہ اگر کسی کپڑے پر تصویر بنی ہوئی ہو اور آدمی اس کو لے چکا ہو تو کیا کرے۔ اس باب میں ابو طلحہ انصاری والی روایت کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ بکثرت دوسری صحیح احادیث سے حکر اتی ہے جن میں نبی سَلَاعَیْوَم نے تصویر دار کیڑ الٹکانے سے نہ صرف منع فرمایا ہے بلکہ اسے بھاڑ دیا ہے۔ نیز خود حضرت ابو طلحہ کا اپناعمل جو ترمذی اور موطامیں منقول ہواہے وہ بیرے کہ تصویر دارپر دہ تو در کنار وہ ایبافرش بچھانے میں بھی کراہت محسوس کرتے تھے جس میں تصاویر ہوں۔ رہیں حضرت عائشہ اور سالم بن عبداللہ کی روایات توان سے صرف اتنا جواز نکاتاہے کہ اگر تصویر احترام کی جگہ پر نہ ہو بلکہ ذلت کے ساتھ فرش میں رکھی جائے اور اسے یامال کیا جائے تووہ قابل بر داشت ہے۔ ان احادیث سے آخر اس پوری ثقافت کا جواز کیسے نکالا جاسکتا ہے جو تصویر کشی اور مجسمہ سازی کے آرٹ کو تہذیب انسانی کا قابل فخر کمال قرار دیتی ہے اور اسے مسلمانوں میں رواج دیناجاہتی ہے۔

تصاویر کے معاملہ میں نبی مَنگانِیْمِ نے آخر کار امت کے لیے جو ضابطہ جھوڑا ہے اس کا پیۃ اکابر صحابہ کے اس طرز عمل سے چاتا ہے جو انہوں نے اس باب میں اختیار کیا۔ اسلام میں یہ اصول مسلم ہے کہ معتبر اسلامی ضابطہ وہی ہے جو تمام تذریجی احکام اور ابتدائی رخصتوں کے بعد حضور مَنگانِیْمِ نے اپنے آخر عہد میں مقرر کر دیا ہو۔ اور حضور مَنگانِیمِ کے بعد اکابر صحابہ کاکسی طریقے پر عمل درآ مد کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اسی

طریقے پر حضور صَلَیٰ عَلَیْکِمِّ نے امت کو جھوڑا تھا۔ اب دیکھیے کہ تصویروں کے ساتھ اس مقدس گروہ کا کیا برتاؤتھا:

قال عمر رضى الله عنه انا لان دخل كنائسكم من اجل التماثيل التى فيها الصُّور -

(بخاری، کتاب الصلوة)

حضرت عمر نے عیسائیوں سے کہا کہ ہم تمہارے تنیسوں میں اس لیے داخل نہیں ہوتے کہ ان میں تصویریں ہیں۔

كان ابن عباس يصلى في بيعة الابيعة فيهاتها ثيل ( بخارى ، كتاب الصلوة )

ابن عباس رضی الله عنه گرجامیس نماز پڑھ لیتے تھے، گرکسی ایسے گرجامیس نہیں جس میں تصویریں ہوں۔ عن ابی الهیاج الاسدی قال لی علی الا ابعثك علی ما بعثنی علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم ان لا تدع تبثیلاً الا طبسته ولا قبراً مشی فاً الا سویته ولا صور ة الا طبستها۔

(مسلم، كتاب الجنائز - نسائي، كتاب الجنائز)

ابوالہیاج اسدی کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے مجھ سے کہا کیانہ جھیجوں میں تم کواس مہم پر جس پر رسول اللہ متالیقی میں تم کو اس مہم پر جس پر رسول اللہ متالیقی میں تم کو تی مجھے جھیے تھی اور دہ میں تعریب کہ تم کوئی مجسمہ نہ جھوڑو جسے توڑنہ دو،اور کوئی اونچی قبر نہ جھوڑو جسے زمین کے برابر نہ کر دواور کوئی تصویر نہ جھوڑو جسے مٹانہ دو۔

عن حنش الكنانى عن على انه بعث عامل شرطهِ فقال له اتدرى على ما ابعثك؟ على ما بعثنى عن حنش الكنانى عن على انه بعث على ما بعثنى على ما بعثنى على منداحم عليه وسلم ان انحت كل صورة و ان اسوى كل قبر (منداحم)

حنش الکنانی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی پولیس کے کو توال سے کہا کہ تم جانتے ہو میں کس مہم پر تمہیں بھیج رہا ہوں؟ اس مہم پر جس پر رسول اللہ سَلَّا لَیْکِیْمِ نے مجھے بھیجا تھا۔ یہ کہ میں ہر تصویر کو مٹا

دوں اور ہر قبر کو زمین کے برابر کر دوں۔

اسی ثابت شدہ اسلامی ضابطہ کو فقہائے اسلام نے تسلیم کیا ہے اور اسے قانون اسلامی کی ایک د فعہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ علامہ بدر الدین عینی تو ضیح کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

" ہمارے اصحاب (لیعنی فقہائے احناف) اور دوسرے فقہاء کہتے ہیں کہ کسی جاندار چیز کی تصویر بنانا حرام ہی نہیں، سخت حرام اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے، خواہ بنانے والے نے اسے کسی ایسے استعمال کے لیے بنایا ہو جس میں اس کی تذلیل ہو، یا کسی دوسری غرض کے لیے۔ ہر حالت میں تصویر کشی حرام ہے کیو تکہ اس میں اللہ کی تخلیق سے مشابہت ہے۔ اسی طرح تصویر خواہ کیڑے میں ہو یا فرش میں یا دینار یا در ہم یا پیسے میں، یا کسی بر تن میں یادیوار میں، بہر حال اس کا بنانا حرام ہے۔ البتہ جاندار کے سواکسی دوسری چیز مثلاً فرق نہیں پڑتا۔ یہی رائے امام مالک، سفیان ثوری، امام ابو حنیفہ اور دوسرے علماء کی ہے۔ قاضی عیاض کہتے فرق نہیں پڑتا۔ یہی رائے امام مالک، سفیان ثوری، امام ابو حنیفہ اور دوسرے علماء کی ہے۔ قاضی عیاض کہتے ہیں کہ اس سے لڑکیوں کی گڑیاں مشتیٰ ہیں۔ مگر امام مالک ان کے خریدنے کو بھی ناپیند کرتے تھے "۔ (عمدة القاری۔ 32 میں کیا دوسری مطبوعہ مصر، 14 میں اوری نے شرح مسلم میں زیادہ تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے۔ ملاحظہ ہو شرح نسر ح کندی مطبوعہ مصر، 14 وامام ثوری نے شرح مسلم میں زیادہ تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے۔ ملاحظہ ہو شرح نسر ح کندی کے ساتھ مقل کیا

یہ تو ہے تصویر سازی کا تھم۔ رہا دوسرے کی بنائی ہوئی تصویر کے استعال کا مسکلہ تو اس کے بارے میں فقہائے اسلام کے مسلک علامہ ابن حجرنے اس طرح نقل کیے ہیں:

"ماکی فقیہ ابن عربی کہتے ہیں کہ جس تصویر کاسایہ پڑتا ہواس کے حرام ہونے پر تواجماع ہے قطع نظر اس سے کہ وہ تحقیر کے ساتھ رکھی گئی ہویانہ۔اس اجماع سے صرف لڑکیوں کی گڑیاں مشتنیٰ ہیں۔۔۔۔۔ابن عربی یہ بھی کہتے ہیں کہ جس تصویر کاسایہ نہ پڑتا ہووہ اگر اپنی حالت پر باقی رہے (یعنی آئنہ کی پر چھائیں کی اس تفصیل سے یہ بات بھی اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں تصاویر کی حرمت کوئی مختلف فیہ یا مشکوک مسئلہ نہیں ہے بلکہ نبی سکاٹیڈیٹم کے صرح اسلام کے مسئلہ نہیں ہے بلکہ نبی سکاٹیڈیٹم کے صرح ارشادات اصحابہ کرام کے عمل اور فقہائے اسلام کے متفقہ فناوی کی موشگافیاں بدل نہیں متفقہ فناوی کی روسے ایک مسلم قانون ہے جسے آج بیرونی ثقافتوں سے متاثر لوگوں کی موشگافیاں بدل نہیں سکتیں۔

اس سلسلے میں چند باتیں اور بھی سمجھ لینی ضروری ہیں تاکہ کسی قسم کی غلطی فہمی باقی نہ رہے:

بعض لوگ فوٹو اور ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر میں فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالا نکہ شریعت بجائے خود تصویر کو حرام کرتی ہے نہ کہ تصویر سازی کے کسی خاص طریقے کو۔ فوٹو اور دستی تصویر میں تصویر ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کے در میان جو کچھ بھی فرق ہے وہ طریق تصویر سازی کے لحاظ سے ہے اور اس لحاظ سے شریعت نے احکام میں کوئی فرق نہیں کیا۔

بعض لوگ بیہ استدلال کرتے ہیں کہ اسلام میں تصویر کی حرمت کا تھم محض شرک و بت پرستی کوروکنے کی خاطر دیا گیا تھا، اور اب اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے ، لہذا بیہ تھیم باقی نہ رہنا چاہیے ، لیکن بیہ استدلال بالکل غلط ہے ، اول تواحادیث میں کہیں بیہ بات نہیں کہی گئ ہے کہ تصاویر صرف شرک و بت پرستی کے خطرے سے بچپانے کے لئے حرام کی گئ ہیں۔ دو سرے بیہ دعویٰ بھی بالکل بے بنیاد ہے کہ اب دنیا میں شرک و بت پرست مشرکین موجود ہیں، دنیا پرستی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ آج خود ہر عظیم ہندو پاکستان میں کروڑوں بت پرست مشرکین موجود ہیں، دنیا کے مختلف خطوں میں طرح طرح سے شرک ہور ہاہے ، عیسائی اہل کتاب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت میں کروٹوں بت پرست مشرکین محوود ہیں، دنیا کے مختلف خطوں میں طرح طرح سے شرک ہور ہاہے ، عیسائی اہل کتاب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اپنے متعدد اولیاء کی تصاویر اور مجسموں کو پوج رہے ہیں، حتی کہ مسلمانوں کی حضرت مربم علیہا السلام اور اپنے متعدد اولیاء کی تصاویر اور مجسموں کو پوج رہے ہیں، حتی کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی مخلوق پرستی کی آفتوں سے محفوظ نہیں ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف وہ تصویریں ممنوع ہونی چاہیں جو مشرکانہ نوعیت کی ہیں، لیمی ایسے اشخاص کی تصاویر اور مجسم جن کو معبود بنالیا گیا ہو، باقی دوسری تصویروں اور مجسموں کے حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے ۔ لیکن اس طرح کی باتیں کرنے والے دراصل شارع کے احکام و ارشادات سے قانون اخذ کرنے کے بجائے آپ ہی اپنے شارع بن بیٹھتے ہیں۔ ان کویہ معلوم نہیں ہے کہ تصویر صرف ایک شرک و بت پر ستی ہی کی موجب نہیں بنتی ، بلکہ و نیامیں دوسرے بہت سے فتنوں کی موجب بھی بنی ہے اور بن رہی ہے۔ تصویر ان بڑے ذرائع میں سے ایک ہے جن سے بادشاہوں، ڈکٹیٹر وں اور سیاسی لیڈروں کی عظمت کا سکہ عوام الناس کے دماغوں پر بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تصویر کو د نیامیں شہوانیت پھیلانے کے لیے کھی بہت بڑے یہانے پر استعال کیا گیا ہے اور آج یہ فتنہ ہر زمانے سے زیادہ بر سر عروج ہے۔ تصاویر قوموں میں نفرت اور عداوت کے نیج بونے ، فساد ڈلوانے اور عام لوگوں کو طرح طرح سے گر اہ کرنے کے لیے بھی بکثرت استعال کی جاتی رہی ہیں اور آج سب سے زیادہ استعال کی جارہی ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ لیے بھی بکثرت استعال کی جاتی رہی ہیں اور آج سب سے زیادہ استعال کی جارہی ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ لیے بھی بکثرت استعال کی جاتی رہی ہیں اور آج سب سے زیادہ استعال کی جارہی ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ لیے بھی بکثرت استعال کی جاتہ کی ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ

شارع نے تصویر کی حرمت کا تھم صرف بت پرستی کے استیصال کی خاطر دیاہے ، اصلاً غلط ہے۔ شارع نے مطلقاً جاندار اشیاء کی تصویر کوروکا ہے۔ ہم اگر خود شارع نہیں بلکہ شارع کے متبع ہیں تو ہمیں علی الاطلاق اس سے رک جانا جا ہیے ، ہمارے لیے بیہ کسی طرح جائز نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی علت حکم خود تجویز کر کے اس کے لحاظ سے بعض تصویروں کو حرام اور بعض کو حلال قرار دینے لگیں۔ بعض لوگ چند بظاہر بالکل" ہے ضرر" قشم کی تصاویر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ آخر ان میں کیاخطرہ ہے، یہ تو شرک اور شہوانیت اور فساد انگیزی اور سیادی پر و پیگنڈے اور ایسے ہی دوسرے مفسد ات سے قطعی یاک ہیں ، پھر ان کے ممنوع ہونے کی کیاوجہ ہوسکتی ہے؟اس معاملہ میں لوگ پھر وہی غلطی کرتے ہیں کہ پہلے علت حکم خو د تجویز کر لیتے ہیں اور اس کے بعدیہ سوال کرتے ہیں کہ جب فلاں چیز میں یہ علت نہیں یائی جاتی تووہ کیوں ناجائز ہے۔ علاوہ بریں بیہ لوگ اسلامی شریعت کے اس قاعدے کو بھی نہیں سبچھتے کہ وہ حلال اور حرام کے در میان ایسی د هندلی اور مبهم حد بندیاں قائم نہیں کرتی جن سے آدمی بیہ فیصلہ نہ کر سکتا ہو کہ وہ کہاں تک جواز کی حد میں ہے اور کہاں اس حد کو پار کر گیاہے ، بلکہ ایساواضح خطامتیاز تھینچتی ہے جسے ہر شخص روز روشن کی طرح دیکھ سکتا ہو۔ تصاویر کے در میان بیہ حد بندی قطعی واضح ہے کہ جانداروں کی تصویریں حرام اور بے جان اشیاء کی تصویریں حلال ہیں۔اس خط امتیاز میں کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں ہے جسے احکام کی پیروی کرنی ہو وہ صاف صاف جان سکتا ہے کہ اس کے لئے کیا چیز جائز ہے اور کیا ناجائز۔ لیکن اگر جانداروں کی تصاویر میں سے بعض کو جائز اور بعض ناجائز تھہرایا جاتا تو دونوں قشم کی تصاویر کی کوئی بڑی سے بڑی فہرست بیان کر دینے کے بعد بھی جواز وعدم جواز کی سر حد تبھی واضح نہ ہوسکتی اور بے شار تصویروں کے بارے میں یہ اشتباہ باقی رہ جاتا کہ انہیں حد جواز کے اندر سمجھا جائے یا باہر۔ یہ بالکل ایساہی ہے جیسے شر اب کے بارے میں اسلام کا بیہ تھم کہ اس سے قطعی اجتناب کیا جائے ایک صاف حد قائم کر دیتا ہے۔ لیکن اگر

یہ کہاجا تاہے کہ اس کی اتنی مقد ار استعمال کرنے سے پر ہیز کیاجائے جس سے نشہ پیدا ہو تو حلال اور حرام کے در میان کسی جگہ بھی حد فاصل قائم نہ کی جاسکتی اور کوئی شخص بھی فیصلہ نہ کر سکتا کہ کس حد تک وہ شراب پی سکتا ہے اور کہاں جاکر اسے رک جانا چاہیے۔ (مزید تفصیلی بحث کے لئے ملاحظہ ہو رسائل و مسائل، حصہ اول، ص ۱۵۲ تا ۱۵۵)

### سورةسباحاشيهنمبر: 21 ▲

اس سے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاں بہت بڑے بیانے پر مہمان نوازی ہوتی تھی۔ بڑے بڑے وض جیسے لگن اس لیے بنائے گئے تھے کہ ان میں لوگوں کے لیے کھانا نکال کر رکھا جائے اور بھاری دیگیں اس لیے بنوائی گئی تھیں کہ ان میں بیک وقت ہز اروں آ د میوں کا کھانا پک سکے۔

#### سورةسباحاشيەنمبر: 22 ▲

لینی شکر گزار بندوں کی طرح کام کرو۔جوشخص نعمت دینے والے کا احسان محض زبان سے مانتا ہو، مگر اس کی نعمتوں کو اس کی مرضی کے خلاف استعال کرتا ہو، اس کا محض زبانی شکریہ بے معنی ہے۔ اصل شکر گزار بندہ وہی ہے جو زبان سے بھی نعمت کا اعتراف کرے، اور اس کے ساتھ منعم کی عطا کر دہ نعمتوں سے وہی کام بھی لے جو منعم کی مرضی کے مطابق ہو۔

# سورةسباحاشيهنمبر: 23 ▲

اصل لفظ ہیں تَبَیِّنَتِ اکچِنُّ اس فقرے کا ایک ترجمہ تووہ ہے جو ہم نے اوپر متن میں کیا ہے۔ اور دوسر ا ترجمہ بیہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنوں کا حال کھل گیا یا منکشف ہو گیا۔ پہلی صورت میں مطلب بیہ ہو گا کہ خود جنوں کو پہتہ چل گیا کہ غیب دانی کے متعلق ان کا زغم غلط ہے۔ دوسری صورت میں معنی بیہ ہوں گے کہ عام لوگ جو جنوں کو غیب دال سمجھتے تھے ان پر بیہ راز فاش ہو گیا کہ وہ علم غیب نہیں رکھتے۔

### سورةسباحاشيهنمبر: 24 🛕

موجو دہ زمانے کے بعض مفسرین نے اس کی بیہ تاویل کی ہے کہ حضرت سلیمان کا بیٹارَ جُبعام چونکہ نالا کُق اور عیش پیند تھااور خوشامدی مصاحبوں میں گھر اہوا تھا، اس لیے اپنے جلیل القدر والد کی وفات کے بعد وہ اس بار عظیم کو نہ سنجال سکا جو اس پر آپڑا تھا۔ اس کی جانشینی کے تھوڑی مدت بعد ہی سلطنت کا قصر د هڑام سے زمین پر آرہااور گر د و پیش کے جن سر حدی قبائل (یعنی جنوں) کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوت قاہرہ سے خادم بنار کھا تھاوہ سب قابوسے نکل گئے۔لیکن بیہ تاویل کسی طرح بھی قر آن کے الفاظ سے مطابقت نہیں رکھتی۔ قرآن کے الفاظ جو نقشہ ہمارے سامنے بیش کر رہے ہیں وہ بیرے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایسی حالت میں موت طاری ہوئی جبکہ وہ ایک عصاکے سہارے کھڑے یا بیٹھے تھے۔ اس عصا کی وجہ سے ان کا بے جان جسم اپنی جگہ قائم رہا اور جن بیہ سمجھتے ہوئے ان کی خدمت میں کگے رہے کہ وہ زندہ ہیں۔ آخر کار جب عصا کو گھن لگ گیااور وہ اندر سے کھو کھلا ہو گیا توان کا جسم زمین پر گر گیا اور اس وفت جنوں کو پیتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس صاف اور صر تکے بیان واقعہ کو آخریہ معنی پہنانے کی کیامعقول وجہ ہے کہ گھن سے مر اد حضرت سلیمان کے بیٹے کی نالا تُقی ہے، اور عصاسے مر اد ان کا اقتدار ہے ، اور ان کے مردہ جسم کے گر جانے سے مراد ان کی سلطنت کا یارہ یارہ ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگریہی مضمون بیان کرنا ہو تا تو کیا اس کے لیے عربی مبین میں الفاظ موجود نہ تھے کہ اس ہیر پھیر کے ساتھ اسے بیان کیا جاتا؟ یہ پہیلیوں کی زبان آخر قرآن مجید میں کہاں استعال کی گئی ہے؟ اور اس زمانے کے عام عرب جو اس کلام کے اولین مخاطب تھے، یہ پہیلی کیسے بوجھ سکتے تھے؟

پھراس تاویل کاسب سے زیادہ عجیب حصہ یہ ہے کہ اس میں جنوں سے مر ادوہ سر حدی قبائل لیے گیے ہیں جنہیں حضرت سلیماُن نے اپنی خدمت میں لگار کھا تھا۔ سوال یہ ہے کہ آخر ان قبائل میں سے کون غیب دانی کا مدعی تھا اور کس کو مشر کین غیب دال سیمھتے تھے؟ آیت کے آخری الفاظ کو اگر کوئی شخص آئکھیں کھول کر پڑھے تو وہ خود دیکھ سکتا ہے کہ جن سے مرادیہاں لازماً کوئی ایبا گروہ ہے جویا توخود غیب دانی کا دعوی رکھتا تھا، یالوگ اس کو غیب دال سیمھتے تھے، اور اس گروہ کے غیب سے ناواقف ہونے کا راز اس واقعہ نے فاش کر دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سیمھتے ہوئے خدمت میں لگے رہے، حالا نکہ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ قرآن مجید کا یہ بیان اس کے لیے کافی تھا کہ ایک ایبا ایماندار آدمی اس کو دیکھ کر اپنے اس خیال پر نظر ثانی کر لیتا کہ جن سے مراد سرحدی قبائل ہیں۔ لیکن جولوگ مادہ پرست دنیا کے سامنے جن نامی ایک پوشیدہ مخلوق کا وجود تسلیم کرتے ہوئے شرماتے ہیں وہ قرآن کی اس تصر تک کے باوجود این تاویل پر مصر ہیں۔

قرآن میں متعد د مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیہ بتایا ہے کہ مشر کین عرب جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے تھے، انہیں اللہ کی اولا دسمجھتے تھے اور ان سے پناہ ما نگاکرتے تھے:

وَجَعَلُوْا لِللهِ شُرَكا عَالَجِنَّ وَخَلَقَهُمْ لَا لَعَام، 100)

اور انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک تھہر الباحالا نکہ اس نے ان کو پیدا کیا ہے۔

وَجَعَلُوا بَيْنَدُ وَبَيْنَ الْحِبَّةِ نَسَبًا (الطَّفْت ـ 158)

اور انہوں نے اللہ کے اور جنوں کے در میان نسبی تعلق تبحویز کر لیا۔

# وَّ أَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوْدُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ - (الْجُن - 6)

اور بیہ کہ انسانوں میں سے پچھ لوگ جنوں میں سے پچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ انہی عقائد میں سے ایک عقدیدہ بیہ بھی تھا کہ وہ جنوں کو عالم الغیب سمجھتے تھے اور غیب کی باتیں جاننے کے لیے ان کی طرف

رجوع کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اسی عقیدے کی تر دید کے لیے یہ واقعہ سنارہاہے اور اس سے مقصود کفار عرب کو یہ احساس دلاناہے کہ تم لوگ خواہ مخواہ جاہمیت کے غلط عقائد پر اصر ارکیے چلے جارہے ہو حالا نکہ تمہارے یہ عقائد بالکل بے بنیاد ہیں (مزید توضیح کے لیے آگے حاشیہ نمبر 63 ملاحظہ ہو)

# سورةسباحاشيهنمبر: 25 ▲

سلسلۂ بیان کو سمجھنے کے لیے رکوع اول کے مضمون کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے۔اس میں یہ بتایا گیاہے کہ کفار عرب آخرت کی آمد کو بعید از عقل سمجھتے تھے۔ اور جو رسول مَنَّا عَلَیْمُ اس عقیدے کو بیش کر رہا تھا اس کے متعلق تھلم کھلا یہ کہہ رہے تھے کہ ایسی عجیب باتیں کرنے والا آدمی یا تو مجنون ہو سکتا ہے، یا پھر وہ جان بوجھ کر افتر ایر دازی کر رہاہے۔اس کے جواب میں اللہ تعالی نے پہلے چند عقلی دلائل ارشاد فرمائے جن کی تشریح ہم حواشی نمبر 7۔8۔12 میں کر چکے ہیں۔اس کے بعدر کوع دوم میں حضرت داؤڈو سلیمان کا قصہ اور پھر سباکا قصہ ایک تاریخی دلیل کے طور پر بیان کیا گیاہے جس سے مقصودیہ حقیقت ذہن نشین کرناہے کہ روئے زمین پر خود نوع انسانی کی اپنی سر گزشت قانون مکافات کی شہادت دے رہی ہے۔ انسان اپنی تاریخ کو غور سے دیکھے تو اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ بیر دنیا کوئی اندھیر نگری نہیں ہے جس کا سارا کارخانہ اندھا د ھند چل رہا ہو بلکہ اس پر ایک سمیع و بصیر خدا فرمانروائی کر رہاہے جو شکر کی راہ اختیار کرنے والوں کے ساتھ ایک معاملہ کرتا ہے اور ناشکری و کافر نعمتی کی راہ چلنے والوں کے ساتھ بالکل ہی ایک دوسر ا معاملہ فرما تا ہے۔ کوئی سبق لینا جاہے تو اسی تاریخ سے یہ سبق لے سکتا ہے کہ جس خدا کی سلطنت کا بیہ مز اج ہے اس کی خدائی میں نیکی اور بدی کا انجام تبھی یکساں نہیں ہو سکتا۔ اس کے عدل وانصاف کا لاز می تقاضایہ ہے کہ ایک وفت ایسا آئے جب نیکی کاپورااجر اور بدی کاپورابدلہ دیاجائے۔

# سورة سباحاشيه نمبر: 26 🔼

لیمنی اس امر کی نشانی کہ جو بچھ ان کو میسر ہے وہ کسی کاعطیہ ہے نہ کہ ان کا اپنا آفریدہ۔ اور اس امر کی نشانی کہ ان کی بندگی وعبادت اور شکر و سپاس کا مستحق وہ خداہے جس نے ان کو بیہ نعمتیں دی ہیں نہ کہ وہ جن کا کوئی حصہ ان نعمتوں کی ہخشش میں نہیں ہے۔ اور اس امرکی نشانی کہ ان کی دولت لازوال نہیں ہے بلکہ جس طرح آئی ہے اسی طرح آئی ہے۔

# سورةسباحاشيهنمبر: 27 ▲

اس کامطلب بیہ نہیں ہے کہ بورے ملک میں بس دوہی باغ نظے، بلکہ اس سے مر ادبیہ ہے کہ سباکی پوری سر زمین گلزار بنی ہوئی تھی۔ آ دمی جہاں بھی کھڑا ہو تا اسے اپنے دائیں جانب بھی باغ نظر آتا اور بائیں جانب بھی۔

# سورةسباحاشيهنمبر: 28 🛕

یعنی بندگی وشکر گزاری کے بجائے انہوں نے نافرمانی ونمک حرامی کی روش اختیار کرلی۔

# سورةسباحاشيهنمبر: 29 ▲

اصل میں لفظ سین کا نعج میر استعال کیا گیا ہے۔ عَرِم جنوبی عرب کی زبان کے لفظ عرمن سے ماخوذ ہے جس کے معنی "بند" کے ہیں۔ یمن کے گھنڈروں میں جو قدیم کتبات موجودہ زمانے میں دستیاب ہوئے ہیں ان میں یہ لفظ اس معنی میں بکثرت استعال ہوا ہے۔ مثلاً 542ء یا 543ء کا ایک کتبہ جو یمن کے حبشی گور نر ابر ہمہ نے سد مارب کی مرمت کرانے کے بعد نصب کرایا تھا اس میں وہ اس لفظ کو بار بار بند کے معنی میں استعال کرتا ہے۔ لہذا سین کی ان میں ادوہ سیا ہوا ہے جو کسی بند کے ٹوٹے سے آئے۔

# قوم سباکا یمن میں بنایا ہو امشہور ڈیم "سرِّمآرِب"

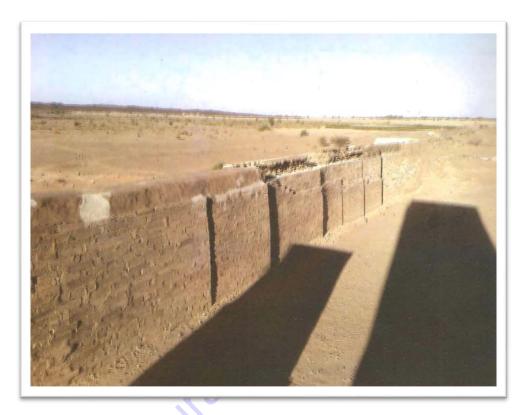

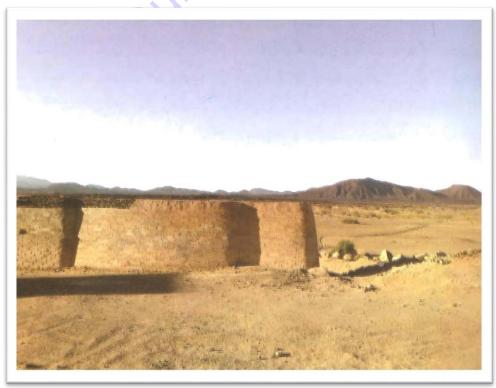

#### سورةسباحاشيهنمبر: 30 ▲

لیمنی سین کا نعم کے آنے کا نتیجہ سے ہوا کہ ساراعلاقہ برباد ہو گیا۔ سباکے لوگوں نے پہاڑوں کے در میان بند باندھ باندھ کر جو نہریں جاری کی تھیں وہ سب ختم ہو گئیں اور آب پاشی کا بورا نظام در ہم برہم ہو گیا۔ اس کے بعد وہی علاقہ جو تبھی جنت نظیر بناہوا تھا خو درو جنگلی در ختوں سے بھر گیا اور اس میں کھانے کے قابل اگر کوئی چیز باقی رہ گئی تووہ محض جھاڑی ہوٹی کے بیر تھے۔

#### سورةسباحاشيهنمبر: 31 ▲

"برکت والی بستیول" سے مراد شام و فلسطین کا علاقہ ہے جسے قر آن مجید میں عموماً اسی لقب سے یاد کیا گیا ہے (مثال کے طور پر ملاحظہ ہوالا عراف، آیت 137 ۔ بنی اسرائیل، آیت 1 ۔ الا نبیاء، آیات 71 و 81)

"نمایاں بستیوں" سے مراد ہیں ایسی بستیاں جو شاہر اہ عام پر واقع ہوں، گوشوں میں چھپی ہوئی نہ ہوں، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بستیاں بہت زیادہ فاصلے پر نہ تھیں بلکہ متصل تھیں ۔ ایک بستی کے آثار ختم ہونے کے بعد دو سری بستی کے آثار نظر آنے لگتے تھے۔

سفر کی مسافتوں کو ایک اندازے پر رکھنے سے مرادیہ ہے کہ یمن سے شام تک کا پوراسفر مسلسل آباد علاقے میں طے ہو تا تھا جس کی ہر منزل سے دوسری منزل تک کی مسافت معلوم و متعین تھی۔ آباد علاقوں کے سفر میں یہی فرق ہو تاہے۔ صحر اء میں مسافر جب تک چاہتا ہے چلات ہے اور جب تھک جاتا ہے توکسی جگہ پڑاؤ کرلیتا ہے۔ بخلاف اس کے آباد علاقوں میں راستے کی ایک بستی سے دوسری بستی تک کی مسافت جانی ہو تھی اور متعین ہوتی ہے۔ مسافر پہلے سے پروگرام بناسکتا ہے کہ راستے کے کن کن مقامات پر وہ کھہر تا ہوا جائے گا، کہاں دو پہر گزارے گا اور کہاں رات بسر کرے

# سورةسباحاشيهنمبر: 32 ▲

ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے زبان ہی سے یہ دعا کی ہو۔ دراصل جو شخص بھی خدا کی دی ہو ئی نعتوں کی ناشکری کرتا ہے وہ گویا زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ خدایا، میں ان نعتوں کا مستحق نہیں ہوں۔ اور اسی طرح جو قوم اللہ کے فضل سے غلط فائدہ اٹھاتی ہے وہ گویا اپنے رب سے یہ دعا کرتی ہے کہ اے پرورد گار، یہ نعتیں ہم سے سلب کرلے کیونکہ ہم ان کے قابل نہیں ہیں۔

علاوہ بریں آیت رَبَّنَا بعِلُ بَیْنَ اَسْفَادِ نَا (خدایا ہمارے سفر دور دراز کردے) کے الفاظ سے پچھ یہ بات بھی متر شح ہوتی ہے کہ شاید سبا کی قوم کو اپنی آبادی کی کثرت کھلنے لگی تھی اور دو سری نادان قوموں کی طرح اس نے بھی اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کو خطرہ سمجھ کر انسانی نسل کی افزائش کورو کئے کی کوشش کی تھی۔

# سورةسباحاشيهنمبر: 33 ▲

یعنی سبا کی قوم ایسی منتشر ہوئی کہ اس کی پراگندگی ضرب المثل ہوگئ۔ آج بھی اہل عرب اگر کسی گروہ کے انتشار کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں تفی قوا ایسی سبا،" وہ توالیسے پراگندہ ہوگئے جیسے سبا کی قوم پراگندہ ہوئی تہی۔" اللہ تعالی کی طرف سے جب زوال نعت کا دور شر وع ہوا تو سبا کے مختلف قبیلے اپناوطن چھوڑ چھوڑ کر عرب کے مختلف علاقوں میں چلے گئے۔ غسانیوں نے اردن اور شام کا رخ کیا۔ اوس و خزرج کے قبیلے پیٹرب میں جالیے۔ خزاعہ نے جدے کے قریب تہامہ کے علاقہ میں سکونت اختیار کی۔ اَزد کا قبیلہ عمان میں جاکر آباد ہوا۔ لخم اور جذام اور کندہ بھی نگلنے پر مجبور ہوئے۔ حتی کہ "سبا" نام کی کوئی قوم ہی دنیا میں باقی نہ رہی۔ صرف اس کا ذکر افسانوں میں رہ گیا۔

# سورةسباحاشيهنمبر: 34 ▲

اس سیاق و سباق میں صابر و شاکر سے مر اد ایسا شخص یا گروہ ہے جو اللہ کی طرف سے نعمتیں یا کر آپے سے

باہر نہ ہو جائے، نہ خوشحالی پر پھولے اور نہ اس خدا کو بھول جائے جس نے بیہ سب کچھ اسے عطاکیا ہے۔ ایسا انسان ان لو گوں کے حالات سے بہت کچھ سبق لے سکتا ہے جنہوں نے عروج وتر قی کے مواقع پاکر نافر مانی کی روش اختیار کی اور اپنے انجام بدسے دوچار ہو کر رہے۔

# سورةسباحاشيهنمبر: 35 ▲

تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قدیم زمانے سے قوم سبا میں ایک عضر موجود تھاجو دوسر ہے معبودوں کو مانتے کے بجائے خدائے واحد کو مانتا تھا۔ موجودہ زمانے کی اثری تحقیقات کے سلسلے میں بمن کے کھنڈرول سے جو کتبات ملے ہیں ان میں سے بعض اس قلیل عضر کی نشان دہی کرتے ہیں۔ 650 قبل میں کے کگ کھگ زمانے کے بعض کتبات بتاتے ہیں کہ مملکت سبا کے متعدد مقامات پر الیی عبادت گاہیں بنی ہوئی تھیں جو دسموی یا ذو ساوی (یعنی رب السساء) کی عبادت کے لیے مخصوص تھیں۔ بعض مقامات پر اس معبود کا نام مملکن ذسموی (وہ بادشاہ جو آسانوں کا مالک ہے) لکھا گیا ہے۔ یہ عضر مسلسل صدیوں تک یمن میں موجود رہا۔ چنا نچہ 378 کے ایک کتبے میں بھی اللہ ذو سموی کے نام سے ایک عبادت گاہ کی تعیر کا ذکر ماتا ہے۔ پھر مدا کی مدرور تا ناہد سبین وارضین (یعنی اس خدا کی مدرور تا نکید سبین وارضین (یعنی اس خدا کی مدرور تا نکید سبین وارضین (یعنی اس خدا کی مدرور تا نکید سبین وارضین (یعنی اس خدا کی مدرور تا نکید سبین وارضین (یعنی اس خدا کی مدرور تا نکید سبی عدا کے لیے رہمان کا لفظ بھی استعال کیا گیا ہے۔ اصل الفاظ ہیں بردا دھمنن (یعنی رحمان کی مدرور کے اسی خدا کے لیے رہمان کا لفظ بھی استعال کیا گیا ہے۔ اصل الفاظ ہیں بردا دھمنن (یعنی رحمان کی مدرور ہے)۔

# سورةسباحاشيهنمبر: 36 ▲

یعنی ابلیس کو بیہ طاقت حاصل نہ تھی کہ ان کاارادہ تو خدا کی فرمانبر داری کرنے کا ہو مگر وہ زبر دستی ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں نافرمانی کی راہ پر تھینچ لے گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی قدرت اس کو دی تھی کہ وہ انہیں بہکائے اور ایسے تمام لوگوں کو اپنے پیچھے لگالے جو خود اس کی پیروی کرنا چاہیں۔ اور اس اغوا کے مواقع ابلیس کو اس لیے عطاکیے گئے تاکہ آخرت کے ماننے والوں اور اس کی آمد میں شک رکھنے والوں کا فرق کھل جائے۔

دوسرے الفاظ میں بیہ ارشاد ربانی اس حقیقت کو واضح کر تاہے کہ عقیدہ آخرت کے سوا کوئی دوسری چیز الیی نہیں ہے جو اس دنیامیں انسان کوراہ راست پر قائم رکھنے کی ضامن ہو سکتی ہو۔ اگر کوئی شخص میہ نہ مانتا ہو کہ اسے مرکر دوبارہ اٹھناہے اور اپنے خداکے حضور اپنے اعمال کی جواب دہمی کرنی ہے، تووہ لازماً گمر اہ و بدراہ ہو کر رہے گا، کیونکہ اس کے اندر سرے سے وہ احساس ذمہ داری پیداہی نہ ہو سکے گاجو آدمی کوراہ راست پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ اسی لیے شیطان کاسب سے بڑا حربہ ، جس سے وہ آدمی کو اپنے بھندے میں پیانستاہے، یہ ہے کہ وہ اسے آخرت سے غافل کر تاہے۔ اس کے اس فریب سے جو شخص کے نکلے وہ مجھی اس بات پر راضی نہ ہو گا کہ اپنی اصل دائمی زندگی کے مفاد کو دنیا کی اس عارضی زندگی کے مفاد پر قربان کر دے۔ بخلاف اس کے جو شخص شیطان کے دام میں آکر آخرت کامنکر ہو جائے، یا کم از کم اس کی طرف سے شک میں پڑجائے،اسے کوئی چیزاس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ جو نقذ سو دااس د نیامیں ہورہاہے اس سے صرف اس لیے ہاتھ اٹھالے کہ اس سے کسی بعد کی زندگی میں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ دنیا میں جو شخص بھی گمر اہ ہواہے اسی انکار آخرت یاشک فی الآخرۃ کی وجہ سے ہواہے ، اور جس نے بھی راست روی اختیار کی ہے اس کے صحیح طرز عمل کی بنیاد ایمان بالآخرۃ ہی پر قائم ہوئی ہے۔

# سورةسباحاشيهنمبر: 37 ▲

قوم سباکی تاریخ کی طرف بیراشارات جو قر آن مجید میں کیے گئے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ معلومات بھی ہماری نگاہ میں رہیں جو اس قوم کے متعلق دوسرے تاریخی ذرائع سے فراہم ہوئی ہیں۔

تاریخ کی روسے "سبا" جنوبی عرب کی ایک بہت بڑی قوم کا نام ہے جو چند بڑے بڑے قبائل پر مشمل تھی۔ امام احمد ، ابن جریر ، ابن ابی حاتم ، ابن عبد البر" اور تر مذی نے رسول الله سَلَاعَیْاتِم سے بیہ روایت نقل کی ہے کہ ساعرب کے ایک شخص کا نام تھا جس کی نسل سے عرب میں حسب ذیل قبیلے پیدا ہوئے: کُنُدَہ۔ حِمْرً ـ أَذُو ـ اَشْعَرِيين ـ مَدْ رَجِي ـ اَنْمَار ) جس كى دوشاخيس ہيں خثعَمُ اور بَحيْلَه ﴾ ـ عامِله ـ جُدّام ـ لحُمُ اور عنسان ـ بہت قدیم زمانے سے دنیامیں عرب کی اس قوم کا شہرہ تھا۔ 2500 قبل مسے میں اُور کے کتبات اس کا ذکر سابوم کے نام سے کرتے ہیں۔اس کے بعد بابل اور آشور (اسیریا) کے کتبات میں اور اسی طرح بائیبل میں بھی کثرت سے اس کا ذکر آیا ہے، (مثال کے طور پر ملاحظہ ہو زُبور، 72: 15۔ بر میاہ 20:6۔ حذتی ایل 27:22 \_ 38:13 \_ ایوب 6:19) یونان وروم کے مور خین و جغرافیہ نویس تھیو فراسٹس (288 قبل مسیح) کے وقت سے مسیح کے بعد کی کئی صدیوں تک مسلسل اس کا ذکر کرتے چلے گئے ہیں۔ اس کا وطن عرب کا جنوبی کونہ تھا جو آج یمن کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے عروج کا دور گیارہ سوبر س قبل مسیح سے نثر وع ہو تاہے۔ حضرت داؤد و سلیمان علیہاالسلام کے زمانے میں ایک دولت مند قوم کی حیثیت سے اس کا شہرہ آفاق میں پھیل چکا تھا۔ آغاز میں بیرایک آفتاب پرست قوم تھی۔ پھر جب اس کی ملکہ حضرت سلیمانؓ (965-926 قبل مسیح) کے ہاتھ پر ایمان لے آئی تو اغلب یہ ہے کہ اس کی غالب ا کثریت مسلمان ہو گئی تھی۔ لیکن بعد میں نہ معلوم کس وقت اس کے اندر نثر ک وبت پر ستی کا پھر زور ہو گیا اور اس نے اکُقہ (چاند دیوتا)، عَشَر (زُہرہ) ذاتِ حمیم اور ذاب بعد ان (سورج دیوی) ہوبس، حرمتم یا حریمت اور ایسے ہی دوسرے بہت سے دیو تاؤں اور دیویوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ اَلُمقہ اس قوم کاسب سے بڑا دیوتا تھا، اور اس کے بادشاہ اپنے آپ کو اسی دیوتا کے وکیل کی حیثیت سے اطاعت کا حق دار قرار دیتے۔ یمن میں بکثرت کتبات ملے ہیں جن سے معلوم ہو تاہے کہ ساراملک ان دیو تاؤں، اور خصوصاً اُلمقہ

کے مندروں سے بھر اہوا تھااور ہر اہم واقعہ پر ان کے شکریے اداکیے جاتے تھے۔

آثار قدیمہ کی جدید تحقیقات کے سلسلے میں یمن سے تقریباً 3 ہزار کتبات فراہم ہوئے ہیں جو اس قوم کی تاریخ پر اہم روشنی ڈالتے ہیں۔اس کے ساتھ عربی روایات اور رومی ویونانی تواریخ کی فراہم کر دہ معلومات کو اگر جمع کر لیاجائے تواجھی خاصی تفصیل کے ساتھ اس کی تاریخ مرتب کی جاسکتی ہے۔ان معلومات کی روسے اس کی تاریخ کے اہم ادوار حسب ذیل ہیں:

(۱)۔650 قبل مسے سے پہلے کا دور۔ اس زمانے میں ملوک سباکالقب کمرِّبِ سباتھا۔ اغلب یہ ہے کہ یہ لفظ مُقرِّب کا ہم معنی تھا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بادشاہ انسانوں اور خداؤں کے در میان اپنے آپ کو واسطہ قرار دیتے تھے، یادوسرے الفاظ میں یہ کا ہن بادشاہ (Priest-Kings) تھے۔ اس زمانے میں ان کا پایہ تخت صرواح تھا جس کے کھنڈر آج بھی مار ب سے مغرب ایک دن کی راہ پر پائے جاتے ہیں اور خَربیہ کے جام سے مشہور ہیں۔ اسی دور میں مارب کے چند بند کی بنار کھی گئی اور و قباً فو قباً مختلف بادشاہوں نے اسے وسیع کیا۔

(۲)۔650 قبل مسے سے 115 قبل مسے تک کا دور۔اس دور میں سبائے باد شاہوں نے مکرب کالقب جھوڑ کر ملک (باد شاہ) کا لقب اختیار کر لیا، جس کے معنی یہ ہیں کہ حکومت میں مذہبیت کی جگہ سیاست اور سیولرازم کارنگ غالب ہو گیا اس زمانے میں ملوکِ سبانے صرواح کو جھوڑ کر مارب کو اپنا دار السلطنت بنایا اور اسے غیر معمولی ترقی دی۔ یہ مقام سمندر سے 3900 فیٹ کی بلندی پر صنعاء سے 60 میل جانب مشرق واقع اور آج تک اس کے گھنڈر شہادت دے رہے ہیں کہ یہ جھی ایک بڑی متمدن قوم کامر کز تھا۔ (۳)۔115 ق م سے 300 عیسوی تک کا دور۔ اس زمانے میں سباکی مملکت پر حمیر کا قبیلہ غالب ہو گیا جو قوم سباہی کا ایک قبیلہ تھا اور تعداد میں دوسرے تمام قبائل سے بڑھا ہوا تھا۔ اس دور میں مارب کو اجاڑ کر

رَیدان پایہ تخت بنایا گیاجو قبیلہ حمیر کامر کز تھا۔ بعد میں یہ شہر ظفار کے نام سے موسوم ہوا۔ آج کل موجو دہ شہر پریم کے قریب علاقہ میں ایک حجھوٹا سا شہر پریم کے قریب علاقہ میں ایک حجھوٹا سا قبیلہ حمیر کے نام سے آباد ہے جسے دیکھ کر کوئی شخص تصور تک نہیں کر سکتا کہ یہ اسی قوم کی یاد گار ہے جس کے ڈ نکے مجھی دنیا بھر میں بجتے تھے۔ اسی زمانے میں سلطنت کے ایک حصہ کی حیثیت سے پہلی مرتبہ لفظ کے ڈ نکے مجھی دنیا بھر میں بجتے تھے۔ اسی زمانے میں سلطنت کے ایک حصہ کی حیثیت سے پہلی مرتبہ لفظ بمنت اور یمینات کا استعمال ہونا شر وع ہوا اور رفتہ رفتہ بمن اس پورے علاقے کا نام ہو گیا جو عرب کے جنوبی مغربی کونے پر عمیر سے عدن تک اور باب المندب سے حضر موت تک واقع ہے۔ یہی دور ہے جس میں سبائیوں کا زوال شر وع ہوا۔

(۳)۔ 300 کے بعد سے آغاز اسلام تک کا دور۔ یہ قوم سبا کی تباہی کا دور ہے۔ اس دور میں ان کے ہاں مسلسل خانہ جنگیاں ہوئیں۔ بیر ونی قوموں کی مداخلت شر وغہوئی۔ تجارت برباد ہوئی۔ زراعت نے دم توڑا اور آخر کار آزادی تک ختم ہو گئی۔ پہلے رَیدانیوں، حمیر بوں، اور جمدانیوں کی با ہمی نزاعات سے فائدہ اٹھا کر 340 سے 378 تک یمن پر حبشیوں کا قبضہ رہا۔ پھر آزادی تو بحال ہو گئی مگر مارب کے مشہور بند میں رخنے پڑنے شر وغ ہوگئے یہاں تک کہ آخر کار 450 یا 451 میں بند کے ٹوٹے سے وہ عظیم سیلاب آیا جس کاذکر قر آن مجید کی آیات میں کیا گیا ہے۔ اگرچہ اس کے بعد اَبر ہہ کے زمانے تک اس بند کی مسلسل مر مشیں ہوتی رہیں، لیکن جو آبادی منتشر ہو چکی تھی وہ پھر جمع نہ ہو سکی اور نہ آب پاشی اور زراعت کا وہ نظام جو در ہم برہم ہو چکا تھا، دوبارہ بحال ہو سکا۔ 523 میں یمن کے یہودی بادشاہ ذونواس نے نَجُران کے عیسائیوں پر وہ ظلم وستم برپاکیا جس کاذکر قر آن مجید میں اصحاب الاُخدود کے نام سے کیا گیا ہے۔ اس کے نیتیج میں چوش کی عیسائی سلطنت یمن پر انتقاماً جملہ آور ہو گئی اور اس نے سارا ملک فتح کر لیا۔ اس کے بعد یمن کے جبشی وائسر اے ابر ہہ نے کوبہ کی مرکزیت ختم کرنے اور عرب کے پورے مغربی علاقے کورو می حبثی اثر عبیتی وائسر اے ابر ہہ نے کوبہ کی مرکزیت ختم کرنے اور عرب کے پورے مغربی علاقے کورو می حبثی اثر

میں لانے کے لیے 570 یا 571 میں (نبی سُلُّاتِیْم کی پیدائش سے چندروز قبل) مکہ معظمہ پر حملہ کیااوراس کی پوری فوج پر وہ تباہی آئی جسے قر آن مجید میں اصحاب الفیل کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ آخر کار 575 میں یمن پر ایرانیوں کا قبضہ ہوا، اور اس کا خاتمہ اس وقت ہوا جب 628 میں ایرانی گورنر باذان نے اسلام قبول کر لیا۔

قوم سباکا عروج دراصل دو بنیادوں پر قائم تھا۔ ایک زراعت۔ دوسرے تجارت۔ زراعت کو انہوں نے آب پاشی کے ایک بہترین نظام کے ذریعہ سے ترقی دی تھی جس کے مثل کوئی دوسر انظام آب پاشی بابل کے سواقد یم زمانے میں کہیں نہ پایا جاتا تھا۔ ان کی سر زمین میں قدرتی دریانہ تھے۔ بارش کے زمانے میں پہاڑوں سے برساتی نالے بہ نگلتے تھے۔ انہی نالوں پر سارے ملک میں جگہ جگہ بند باندھ کر انہوں نے تالاب بنالیے تھے اور ان سے نہریں نکال نکال کرپورے ملک کواس طرح سیر اب کر دیا تھا کہ قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق ہر طرف ایک باغ ہی باغ نظر آتا تھا۔ اس نظام آب پاشی کاسب سے بڑا مخزن آب وہ تالاب تھا جو شہر مارب کے قریب کوہ بلق کی در میانی وادی پر بند باندھ کر تیار کیا گیا تھا مگر جب اللہ کی نظر عنایت ان سے پھر گئی تو پانچویں صدی عیسوی کے وسط میں یہ عظیم الثان بند ٹوٹ گیا اور اس سے نگلے والا سیاب راستے میں بند توڑتا چلا گیا یہاں تک کہ ملک کا پورانظام آب پاشی تباہ ہو کررہ گیا۔ پھر کوئی اسے بحال سیاب راستے میں بند توڑتا چلا گیا یہاں تک کہ ملک کا پورانظام آب پاشی تباہ ہو کررہ گیا۔ پھر کوئی اسے بحال نہ کرسکا۔

تجارت کے لیے اس قوم کو خدانے بہترین جغرافی مقام عطاکیا تھا جس سے اس نے خوب فائدہ اٹھایا۔ ایک ہزار برس سے زیادہ مدت تک یہی قوم مشرق اور مغرب کے در میان تجارت کا واسطہ بنی رہی۔ ایک طرف ان کے بندرگاہوں میں چین کا ریشم، انڈو نیشیا اور مالا بار کے گرم مسالے، ہندوستان کے کپڑے اور تلواریں، مشرقی افریقہ کے زنگی غلام، بندرشتر مرغ کے پر اور ہاتھی دانت پہنچتے تھے اور دوسری طرف بیہ تلواریں، مشرقی افریقہ کے زنگی غلام، بندرشتر مرغ کے پر اور ہاتھی دانت پہنچتے تھے اور دوسری طرف بیہ

ان چیزوں کو مصر اور شام کی منڈیوں میں پہنچاتے تھے جہاں سے روم ویونان تک بیہ مال روانہ کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ خود ان کے علاقے میں لوبان، عود، عنبر، مشک، مُر"، قرفہ، قصب الذّرَبِرہ، سلیحہ اور دوسری ان خو شبو دار چیزوں کی بڑی پیداوار تھی جنہیں مصروشام اور روم ویونان کے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے۔ اس عظیم الثان تجارت کے دوبڑے راستے تھے۔ ایک بحری۔ دوسری بری۔ بحری تجارت کا اجارہ ہز ار سال تک انہی سبائیوں کے ہاتھ میں تھا، کیونکہ بحر احمر کی موسمی ہواؤں، زیر آپ چٹانوں، اور کنگر اندازی کے مقامات کارازیمی لوگ جانتے تھے اور دوسری کوئی قوم اس خطرناک سمندر میں جہاز چلانے کی ہمت نہ ر تھتی تھی۔اس بحری راستے سے بیہ لوگ اردن اور مصر کی بندر گاہوں تک اپنامال پہنچایا کرتے تھے۔ بری راستے عدن اور حضر موت سے مارب پر جا کر ملتے تھے اور پھر وہاں سے ایک شاہر اہ مکہ ، جدہ ، پثر ب ، العُلاء ، تبوک اور ایلہ سے گزرتے ہوئی بیٹراتک بہنچتی تھی۔اس کے بعد ایک راستہ مصر کی طرف اور دوسر اراستہ شام کی طرف جاتا تھا۔ اس بری راستے یر، جبیبا کہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، یمن سے حدود شام تک سبائیوں کی نو آبادیاں مسلسل قائم تھیں اور شب وروز ان کے تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے رہتے تھے۔ آج تک ان میں سے بہت سی نو آبادیوں کے آثار اس علاقے میں موجود ہیں اور وہاں سائی و حمیری زبان کے کتبات مل رہے ہیں۔

پہلی صدی عیسوی کے لگ بھگ زمانے میں اس تجارت پر زوال آنا نثر وع ہو گیا۔ مشرق اوسط میں جب یونانیوں اور پھر رومیوں کی طاقتور سلطنتیں قائم ہوئیں تو شور مچنا نثر وع ہوا کہ عرب تاجر اپنی اجارہ داری کے باعث مشرق کے اموال تجارت کی من مانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں اور ضرورت ہے کہ ہم خود اس میدان میں آگے بڑھ کر اس تجارت پر قبضہ کریں۔ اس غرض کے لیے سب سے پہلے مصر کے یونانی الاصل فرمانر وابطیموس ثانی (285-246 قبل مسیح) نے اس قدیم نہر کو پھرسے کھولا جو 17 سوبرس پہلے الاصل فرمانر وابطیموس ثانی (285-246 قبل مسیح) نے اس قدیم نہر کو پھرسے کھولا جو 17 سوبرس پہلے

فرعون سِسوستریس نے دریائے نیل کو بحر احمر سے ملانے کے لیے کھدوائی تھی۔ اس نہر کے ذریعہ سے مصر کا بحری بیڑا پہلی مرتبہ بحر احمر میں داخل ہوا۔ لیکن سبائیوں کے مقابلے میں بیہ کوشش زیادہ کارگر نہ ہو سکی۔ پھر جب مصر پر روم کا قبضہ ہوا تو رومی زیادہ طاقتور تجارتی بیڑ ابحر احمر میں لے آئے اور اس کی پشت پر انہوں نے ایک جنگی بیڑا بھی لا کر ڈال دیا۔ اس طاقت کا مقابلہ سبائیوں کے بس میں نہ تھا۔ رومیوں نے جگہ جگہ بندر گاہوں پر اپنی تجارتی نو آبادیاں قائم کیں ، ان میں جہازوں کی ضروریات فراہم کرنے کا انتظام کیا ، اور جہاں ممکن ہو وہاں اپنے فوجی دستے بھی رکھ دیئے۔ حتی کہ ایک وقت وہ آگیا کہ عدن پر رومیوں کا فوجی تسلط قائم ہوگی۔ جس کی بدولت بالآخر اس قوم کی آزادی تک ختم ہوگئی۔

بحری تجارت ہاتھ سے نکل جانے کے بعد صرف بری تجارت سائیوں کے پاس رہ گئی تھی۔ مگر بہت سے اسباب نے رفتہ رفتہ اس کی کمر بھی توڑ دی۔ پہلے نبطیوں نے پیڑا سے العلائک بالائی حجاز اور اردن کی تمام نو آباد یوں سے سائیوں کو نکال باہر کیا۔ پھر 106 میں رومیوں نے نبطی سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور حجاز کی سرحد تک شام واردن کے تمام علاقے ان کے مضبوط ہاتھوں میں چلے گئے۔ اس کے بعد حبش اور روم کی متحدہ کو شش بہ رہی کہ سبائیوں کی باہمی تشکش سے فائدہ اٹھاکر ان کی تجارت کو بالکل تباہ کر دیا جائے۔ اس بناپر حبثی بار بار یمن میں مداخلت کرتے رہے یہاں تک کہ آخر کار انہوں نے پورے ملک پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح اللہ تعالی کے غضب نے اس قوم کو انتہائی عروج سے گر اگر اس گڑھے میں چھینک دیا جہان سے پھر کوئی مغضوب قوم کبھی سر نہیں نکال سکی ہے۔ ایک وقت تھا کہ اس کی دولت کے افسانے سن س کر یونان و روم والوں کے منہ میں پائی بھر آتا تھا۔ اسٹر ابو لکھتا ہے کہ بید لوگ سونے اور چاندی کے برتن استعال کرتے ہیں، اور ان کے مکانوں کی چھتوں، دیواروں اور دروازوں تک میں ہا تھی دانت، سونے،

چاندی اور جواہر کاکام بناہواہو تا ہے۔ پلینی کہتا ہے کہ روم اور فارس کی دولت ان کی طرف بہی چلی جارہی ہے، یہ اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم ہیں، اور ان کا سر سبز وشاداب ملک باغات، کھیتوں اور مواثی سے بھر اہوا ہے۔ آر ٹی میڈورس کہتا ہے کہ یہ لوگ عیش میں مست ہور ہے ہیں اور جلانے کی کلڑی کے بجائے دار چینی، صندل اور دوسر ی خوشبو دار لکڑیاں جلاتے ہیں۔ اسی طرح دوسر بے یونانی مور خین روایت کرتے ہیں کہ ان کے قریب سواحل سے گزرتے ہوئے تجارتی جہازوں تک خوشبو کی لپیٹیں پہنچی ہیں۔ انہوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ صنعا کے بلند پہاڑی مقام پر وہ فلک شگاف ممارت (Skyscraper) تعمیر کی جو قصر غُدان کے نام سے صدیوں تک رہی ہے۔ عرب مور خین کا بیان ہے کہ اس کی ۲۰ منزلیس تعمیر کی جو قصر غُدان کے نام سے صدیوں تک رہی ہے۔ عرب مور خین کا بیان ہے کہ اس کی ۲۰ منزلیس تعمیر اور ہر منزل 36 فٹ بلند تھی یہ سب پھی اس وقت تک رہاجب تک اللہ کا فضل ان کے شامل حال رہا۔ آخر کار جب انہوں نے کفران نعمت کی حد کر دی تورب قدیر کی نظر عنایت ہمیشہ کے لیے ان سے پھر گئی اور ان کانام ونشان تک باقی نہ رہا۔

#### رکو۳۳

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنَ دُوْنِ اللهِ ۚ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمُوتِ وَ لَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرُكٍ وَّ مَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرِ ﴿ وَ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْلَةً إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا فَيَ كُمْ فَالُوا الْحَقَّ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْحَبِيْرُ ﴿ قُلْ مَنْ يَّرِزُ قُكُمْ مِّنَ السَّمُوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَّ قُلِ اللهُ ۗ وَ إِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدَّى أَوْ فِي ضَلْلِ مُّبِيْنِ ﴿ قُلْ لَّا تُسْئَلُونَ عَمَّا آجُرَمْنَا وَلَا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِيْنَ أَكْتَقُتُمْ بِهِ شُرَكَا ءَ كَلَّا لَهُ الْمُؤاللَّهُ الْعَزِيْزَ الْحَكِيمُ ﴿ وَمَا آرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيرًا وَّلْكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ وَيَقُولُوْنَ مَتَّى هٰذَا الْوَعْلُ اِنْ كُنْتُمْ صِيقِيْنَ ﴿ قُلْ تَكُمْ مِينَعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَأْجِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّ لَا تَسۡتَقُدِمُوۡنَ 🚍

#### رکوع ۳

(اے نبی 38 ، ان مشر کین سے) کہو کہ پکار دیکھواپنے ان معبودوں کو جنھیں تم اللہ کے سوااپنامعبود سمجھے بیٹھے ہو 39 ۔ وہ نہ آسانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں ۔ وہ آسان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں۔ ان میں سے کوئی اللہ کا مد دگار بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہوسکتی بجزاس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو 40 ۔ حتی کہ جب لوگوں کے دلول سے گھبر اہٹ دور ہوگی تووہ (سفارش کرنے والوں سے ) پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا۔ وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملاہے اور وہ بزرگ و بر ترہے 41 ۔

(اے نبی ) ان سے پوچیو، ''کون تم کو آسانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے ''؟ کہو'' اللہ 24 ۔ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گر اہی میں پڑا ہوا ہے 43 ۔ ان سے کہو، ''جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی جواب طبی ہم سے نہیں کی جائے گی 44 ۔''
اس کی کوئی باز پر س تم سے نہ ہوگی اور جو پچھ تم کر رہواس کی کوئی جواب طبی ہم سے نہیں کی جائے گی 44 ۔''
کہو'' ہمارارب ہم جع کرے گا، پھر ہمارے در میان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ وہ ایساز بر دست حاکم ہے جو سب پچھ جانتا ہے 45 ۔'' ان سے کہو، '' ذرا مجھے دکھاؤ تو سہی وہ کون سی ہتیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگار کھا ہے 64 ہے۔'' ہر گزنہیں، زبر دست اور دانا توبس وہ اللہ ہی ہے۔

اور (اے نبی ) ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر ونذیر بناکر بھیجاہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں <mark>47</mark>۔

یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ (قیامت کا) وعدہ کب پوراہو گا اگر تم سچے ہو؟ <mark>48</mark>۔ کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن
کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ گھڑی بھی کی تا خیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لاسکتے
ہو <u>49</u>ے ہا

# سورةسباحاشيهنمبر: 38 🛕

پھیلے دور کوعوں میں آخرت کے متعلق مشر کین کے غلط تصورات پر کلام فرمایا گیا تھا۔ اب تقریر کارخ تر دید شرک کے مضمون کی طرف پھر رہاہے۔

#### سورةسباحاشيهنمبر: 39 ▲

یعنی اللہ تو یوں انتخاص اور اقوام اور سلطنتوں کی قشمتیں بنا تا اور بگاڑ تاہے، جبیبا کہ انجمی تم داؤد و سلیمان علیہا السلام اور قوم سباکے ذکر میں سن چکے ہو۔اب ذرااپنے ان بناوٹی معبودوں کو پکار کر دیکھے لو، کیاان میں بھی یہ طافت ہے کہ کسی کے اقبال کوا دبار سے ، یا اِد بار کوا قال سے بدل سکیں ؟

# سورةسباحاشيهنمبر: 40▲

یعنی کسی کاخود مالک ہونا، یا ملکیت میں شریک ہونا، یا مدد گار خدا ہونا تو در کنار ، ساری کا کنات میں کوئی الیم
ہتی تک نہیں پائی جاتی جو اللہ تعالیٰ کے حضور کسی کے حق میں بطور خود سفارش کر سکے۔ تم لوگ اس غلط
ہتی میں پڑے ہوئے ہو کہ کچھ خدا کے پیارے ایسے ہیں، یا خدائی خدائی میں کچھ بندے ایسے زور آور ہیں
کہ وہ آڑ ہیٹھیں تو خداکو ان کی سفارش ماننی ہی پڑے گی۔ حالا نکہ وہاں حال ہیہ ہے کہ اجازت لیے بغیر کوئی
زبان کھولنے کی جر اُت نہیں کر سکتا۔ جس کو اجازت ملے گی صرف وہی کچھ عرض کر سکے گا۔ اور جس کے
حق میں سفارش کرنے کی اجازت ملے گی اسی کے حق میں عرض معروض کی جا سکے گی۔ (اسلامی عقیدہ
شفاعت اور مشرکانہ عقیدہ شفاعت کے فرق کو سمجھنے کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد دوم، ص

#### سورةسباحاشيهنمبر: 41 ▲

یہاں اس وقت کا نقشہ کھینچا گیاہے جب قیامت کے روز کوئی سفارش کرنے والا کسی کے حق میں سفارش کی اجازت طلب کرے گا۔ اس نقشے میں یہ کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ طلب اجازت کی درخواست

سے کے کہ یہ توان کو اور مشفوع دونوں نہایت ہے چینی کے عالم میں ڈرتے اور کا پنتے ہوئے جواب کے منتظر کھڑے ہیں۔ آخر کار جب اوپر سے اجازت آجاتی ہے اور شافع کے چہرے سے مشفوع بھانپ جاتا ہے کہ معاملہ کچھ اطمینان بخش ہے تواس کی جان میں جان آتی ہے اور وہ آگے بڑھ کر شافع سے بوچھتا ہے "کیا جواب آیا"؟ شافع جواب دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، اجازت مل گئ ہے۔ اس بیان سے جوبات ذہن نشین کرنی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ نادانو! جس بڑے دربار کی شان یہ ہے اس کے متعلق تم کس خیال خام میں پڑے ہوئے ہو کہ وہاں کوئی اپنے زور سے تم کو بخشوالے گایا کسی کی یہ مجال ہوگی کہ وہاں مچل کر بیٹھ جائے اور اللہ سے کہ کہ یہ تو میرے متوسل ہیں، انہیں تو بخشاہی پڑے گا۔

# سورةسباحاشيهنمبر: 42 🔼

سوال اور جواب کے در میان ایک لطیف خلاہے۔ مخاطب مشر کین تھے جو صرف یہی نہیں کہ اللہ کی ہستی کے منکر نہ تھے بلکہ یہ بھی جانتے اور مانتے تھے کہ رزق کی تخیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ مگر اس کے باوجو د وہ دو سرول کو خدائی میں شریک تھہراتے تھے۔ اب جو ان کے سامنے یہ سوال پیش کیا گیا کہ بتاؤکون متہیں آسان وزمین سے رزق دیتاہے، تووہ مشکل میں پڑگئے۔ اللہ کے سواکسی کانام لیتے ہیں توخو د اپنے اور اپنی قوم کے عقیدے کے خلاف بات کہتے ہیں۔ ہٹ دھر می کی بنا پر ایسی بات کہہ بھی دیں توڈرتے ہیں کہ خود اپنی قوم کے عقیدے کے خلاف بات کہتے ہیں۔ ہٹ دھر می کی بنا پر ایسی بات کہہ بھی دیں توڈرتے ہیں کہ اللہ ہی رزق دینے والاہے تو فوراً دو سر اسوال یہ سامنے آ جاتاہے کہ پھر یہ دو سرے کس مرض کی دواہیں جنہیں تم رزق دینے والاہے و فوراً دو سر اسوال یہ سامنے آ جاتاہے کہ پھر یہ دو سرے کس مرض کی دواہیں جنہیں تم خدا بنار کھاہے ؟ رزق تو دے اللہ ، اور پو جے جائیں یہ ، آخر تمہاری عقل کہاں ماری گئی ہے کہ اتنی بات کھی نہیں سیجھتے۔ اس دو گونہ مشکل میں پڑکروہ دم بخو درہ جاتے ہیں۔ نہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی رزق دینے والا جب دیکھتاہے کہ یہ اللہ ہی رزق دینے والا جب دیکھتاہے کہ یہ لوگ کچھ نہیں بولتے، تو ہے۔ نہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی رزق دو سر امعبود رازق ہے۔ پوچھنے والا جب دیکھتاہے کہ یہ لوگ کچھ نہیں بولتے، تو

وہ خو د اپنے سوال کاجو اب دیتاہے کہ "اللہ"۔

# سورةسباحاشيهنمبر: 43 ▲

اس فقرے میں حکمت تبلیغ کا ایک اہم نکتہ پوشیرہ ہے۔اوپر کے سوال وجواب کامنطقی نتیجہ بیہ تھا کہ جوال<del>ل</del>ا ہی کی بندگی و پر ستش کر تاہے وہ ہدایت پر ہو اور جو اس کے سوا دو سروں کی بندگی بجالا تاہے وہ گمر اہی میں مبتلا ہو۔اس بنا پر بظاہر تواس کے بعد کہنا ہے جاہیے تھا کہ ہم ہدایت پر ہیں اور تم گمر اہ ہو۔لیکن اس طرح دو ٹوک بات کہہ دیناحق گوئی کے اعتبار سے خواہ کتناہی درست ہو تا حکمت تبلیغ کے لحاظ سے درست نہ ہو تا۔ کیونکہ جب کسی شخص کو مخاطب کر کے آپ صاف صاف گر اہ کہہ دیں اور خود اپنے برسر ہدایت ہونے کا دعویٰ کریں تو وہ ضد میں مبتلا ہو جائے گا اور سجائی کے لیے اس کے دل کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ ال<del>ل</del>د کے رسول صَلَّاتُنْ اللہ عَمِر دحق گوئی کے لیے نہیں جھیجے جاتے بلکہ ان کے سپر دبیہ کام بھی ہو تاہے کہ زیادہ سے زیادہ حکیمانہ طریقے سے بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کریں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیہ نہیں فرمایا کہ اے نبی، اس سوال وجواب کے بعد اب تم ان لو گوں سے صاف کہہ دو کہ تم سب گمر اہ ہو اور ہدایت پر صرف ہم ہیں۔ اس کے بجائے تلقین بیہ فرمائی گئی کہ انہیں اب بوں سمجھاؤ۔ ان سے کہو ہمارے اور تمہارے در میان یہ فرق تو کھل گیا کہ ہم اسی کو معبود مانتے جورزق دینے والاہے ، اور تم ان کو معبود بنار ہے ہو جورزق دینے والے نہیں ہیں۔اب بیہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ ہم اور تم دونوں بیک وقت راہ راست یر ہوں۔اس صریح فرق کے ساتھ تو ہم میں سے ایک ہی راہ راست پر ہو سکتا ہے، اور دوسر الامحالہ گمر اہ تھہر تاہے۔اس کے بعدیہ سو چنا تمہارا اپنا کام ہے کہ دلیل کے برسر ہدایت ہونے کا فیصلہ کر رہی ہے اور کون اس کی روسے گمر اہ ہے۔

#### سورةسباحاشيهنمبر: 44 ▲

اوپر کی بات سامعین کو پہلے ہی سوچنے پر مجبور کر چکی تھی۔ اس پر مزید ایک فقرہ یہ فرما دیا گیا تا کہ وہ اور زیادہ تفکر سے کام لیں۔ اس سے ان کو یہ احساس دلایا گیا کہ ہدایت اور گر اہی کے اس معاملے کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرناہم میں سے ہر ایک کے اپنے مفاد کا تقاضا ہے۔ فرض کرو کہ ہم گر اہ ہیں تو اپنی اس گر اہی کا خمیازہ ہم ہی جھکتیں گے، تم پر اس کی کوئی پکڑنہ ہو گی۔ اس لیے یہ ہمارے اپنے مفاد کا تقاضا ہے کہ کوئی عقیدہ اختیار کرنے سے پہلے خوب سوچ لیں کہ کہیں ہم غلط راہ پر تو نہیں جارہے ہیں۔ اس طرح تم کو بھی ہماری عزض کے لیے نہیں بلکہ خود اپنی ہی خیر خواہی کی خاطر ایک عقیدے پر جمنے سے پہلے اچھی طرح ہماری کی غرض کے لیے نہیں بلکہ خود اپنی ہی خیر خواہی کی خاطر ایک عقیدے پر جمنے سے پہلے اچھی طرح موج لینا چا ہے کہ کہیں تم کسی باطل نظر سے پر تو اپنی زندگی کی ساری یو نجی نہیں لگارہے ہو۔ اس معاملے میں اگر تم نے ٹھوکر کھائی تو تمہار ااپناہی نقصان ہو گا، ہمارا پچھ نہ بگڑے گا۔

# سورةسباحاشيهنمبر: 45 ▲

ہے۔ اس معاملہ پر غور کرنے کے لیے آخری اور سب سے بڑا محرک ہے جس کی طرف سامعین کی توجہ دلائی گئی ہے۔ بات اسی حد پر ختم نہیں ہو جاتی کہ اس زندگی میں ہمارے اور تمہارے در میان حق و باطل کا اختلاف ہے اور ہم میں سے کوئی ایک ہی حق پر ہے، بلکہ اس کے آگے حقیقت نفس الا مری ہے بھی ہے کہ ہمیں اور تمہیں، دونوں ہی کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اور رب وہ ہے جو حقیقت کو بھی جانتا ہے اور ہم دونوں گروہوں کے حالات سے بھی پوری طرح باخبر ہے۔ وہاں جاکر نہ صرف اس امر کا فیصلہ ہو گا کہ ہم کہ ہم میں اور تم میں سے حق پر کون تھا اور باطل پر کون۔ بلکہ اس مقدمے کا فیصلہ بھی ہو جائے گا کہ ہم نے تم پر حق واضح کرنے کے لیے کیا تھے کیا اور تم نے باطل پر ستی کی ضد میں آکر ہماری مخالفت کس کس طرح کی۔

# سورةسباحاشيهنمبر: 46 🛕

یعنی قبل اس کے کہ تم ان معبودوں کے بھروسے پر اتنابڑا خطرہ مول لو، ذرامجھے بہیں بتادو کہ ان میں کون اتنازور آور ہے کہ اللہ کی عدالت میں وہ تمہاراحمایتی بن کر اٹھ سکتا ہو اور تمہمیں اس کی گرفت سے بچاسکتا ہمہ

# سورةسباحاشيەنمبر: 47 🛕

لیمن تم صرف اسی شہر، یااسی ملک، یااسی زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اور ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اور ہمیشہ کے لیے نبی بناکر بھیجے گئے ہو۔ گریہ تمہارے ہم عصر اہل وطن تمہاری قدر ومنزلت کو نہیں سمجھتے اور ان کواحساس نہیں ہے کہ کیسی عظیم ہستی کی بعثت سے ان کونوازا گیا ہے۔

یہ بات کہ نبی سَلَّا عَیْرِ مِنْ صرف اپنے ملک یا اپنے زمانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک پوری نوع بشری کے لیے مبعوث فرمائے گئے ہیں، قر آن مجید میں متعد د مقامات پر بیان کی گئی ہے۔ مثلاً:

# وَأُوْجِىَ إِلَىَّ هٰ لَهَ الْقُرْانُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنَّ بَلَغَ (لانعام 197)

اور میری طرف بیہ قر آن وحی کیا گیاہے تا کہ اس کے ذریعہ سے میں تم کو متنبہ کروں اور ہر اس شخص کو جسے بیہ پہنچے۔

قُلْ يَا يُنْهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّ

اے نبی مَثَّالِثَیْتِمْ کہہ دو کہ اے انسانو، میں تم سب کی طرف اللہ کار سول ہوں۔

وَمَا آرْسَلُنْكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعُلَمِينَ (الانبياء-107)

اور اے نبی، ہم نے نہیں بھیجاتم کو مگر تمام ایمان والوں کے لیے رحمت کے طور پر۔

# تَبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعُلَمِيْنَ نَذِيْرًا ﴿ (الفرقان-1)

بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تا کہ وہ تمام جہان والوں کے لیے متنبہ کرنے والا ہو۔

یمی مضمون نبی صَلَّالَیْ اِلْمُ مِنْ عَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللِّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللِّلْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ الللِّهُ مِنْ اللللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ الللِّهُ مِنْ اللللْمُنْ الللِّهُ مِنْ الللْمُنْ اللَّ

میں کالے اور گورے سب کی طرف بھیجا گیاہوں۔

رہنے والا ہوں۔

امّاانا فارسك الى الناس كلهم عامة وكان من قبلى انها يُرْسَلُ الى قومه (منداحمر، مرويات عبدالله بن عمروبن عاص)

میں عمومیت کے ساتھ تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ حالا نکہ مجھ سے پہلے جو نبی بھی گزراہے وہ اپنی قوم کی طرف بھیجاجا تا تھا۔

وکان النبی یبعث الی قومه خاصة وبعثت الی الناس عامة (بخاری و مسلم، من حدیث جابر بن عبد الله)
پہلے ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور میں تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔
بعثت انا والساعة کھاتین یعنی اصبعین۔ (بخاری و مسلم)

میری بعثت اور قیامت اس طرح ہیں، یہ فرماتے ہوئے نبی سُلَّا عَیْرِ آبی دوانگلیاں اٹھائیں۔ مطلب میہ تھا کہ جس طرح ان دوانگلیوں کے در میان کوئی تیسری انگلی حائل نہیں ہے اسی طرح میر بے اور قیامت کے در میان بھی کوئی نبوت نہیں ہے۔ میر بے بعد بس قیامت ہی ہے اور قیامت تک میں ہی نبی

# سورةسباحاشيەنمبر: 48 🛕

یعنی جس وفت کے متعلق انجی تم نے کہاہے کہ "ہمارارب ہم کو جمع کرے گا اور ہمارے در میان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا"، وہ وفت آخر کب آئے گا؟ ایک مدت سے ہمارا مقدمہ چل رہاہے۔ ہم تمہیں بار بار حجھلا چکے ہیں اور کھلم کھلا تمہاری مخالفت کیے جارہے ہیں۔اب اس کا فیصلہ کیوں نہیں کر ڈالا جاتا؟

# سورةسباحاشيهنمبر: 49 △

دوسرے الفاظ میں اس جواب کا مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے تمہاری خواہشات کے تابع نہیں ہیں کہ کسی کام کے لیے جو وقت تم مقرر کرواسی وقت پر دہ اس کام کو کرنے کا پابند ہو۔ اپنے معاملات کو وہ اپنی ہی صوابد ید کے مطابق انجام دیتا ہے۔ تم اسے کیا سمجھ سکتے ہو کہ اللہ کی اسکیم میں نوع انسانی کو کب تک اس دنیا کے اندر کام کرنے کاموقع ملنا ہے ، کتنے اشخاص اور کتنی قوموں کی کس کس طرح آزمائش ہونی ہے ، اور کو نساوقت اس کے لئے موزوں ہے کہ اس دفتر کو لپیٹ دیا جائے اور تمام اولین اور آخرین کو محاہے کے کونساوقت اس کے لئے موزوں ہے کہ اس دفتر کو لپیٹ دیا جائے اور تمام اولین اور آخرین کو محاہے کے لئے طلب کر لیا جائے ۔ اس کام کا جو وقت اللہ ہی کی اسکیم میں مقرر ہے اسی وقت پر یہ کام ہو گا۔ نہ تمہارے تقاضوں سے وہ وقت ایک سکنڈ پہلے آئے گا اور نہ تمہاری التجاؤں سے وہ ایک سکنڈ کے لیے ٹل سکے گا۔

#### رکومم

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَنَ تُؤْمِنَ بِهِذَا الْقُرَاٰنِ وَلَا بِالَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَزَى إِذِ الظَّلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴿ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلَ ۚ يَقُولُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِيْنَ اسْتَكُبَرُوْا لَوْ لَا آنْتُمْ نَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ﴿ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكُبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوٓا اَنَحُنُ صَلَدُنْكُمْ عَنِ الْهُلَى بَعْلَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلُ كُنْتُمُ مُّجْرِمِيْنَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكَبَرُوْا بَلْمَكُرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَامُرُونَنَا آنَ نَّكُفُرَ بِاللَّهِ وَ نَجْعَلَ لَهُ آنْدَادًا و آسَرُوا النَّدَامَةَ لَتَا رَاوُا الْعَذَابَ و جَعَلْنَا الْآغُللَ فِي آعُنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهِ لَيُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ وَمَا آرْسَلْمَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ تَذِيْرِ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَا ۗ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَفِرُوْنَ ﴿ وَقَالُوا نَعُنُ أَكْثُرُا مُوَالًا وَّ أَوْلَادًا ۗ وَّمَا نَعُنُ بِمُعَذَّ بِيُنَ ٥ قُلُ إِنَّ رَبِّى يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلْكِنَّ آكُ ثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ 🚍

#### رکوع ۲

یہ کافر کہتے ہیں کہ "ہم ہر گزان قر آن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کی کتاب کو تسلیم کریں گے۔ "کاش تم دیکھوان کاحال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اس وقت ہیں ایک دوسر سے پر الزام دھریں گے۔ جولوگ د نیامیں دبا کرر کھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ "اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے 15 ۔ "وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے "کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے رو کا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجر م تھے 52"۔ گود بہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے، "نہیں، بلکہ شب روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے، "نہیں، بلکہ شب روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسر وں کو اس گا ہمسر ٹھیر ائیں "53 ۔ آخر کار جب بیالوگوں کو دیکھیں گے توا پنے دلوں میں بچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں طوق ڈال دیں گے۔ کیالوگوں کو اس کے سوااور کوئی بدلہ دیا جاسکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے واپی ہی جزاوہ پائیں؟

تجھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبر دار کرنے والا بھیجا ہواور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے بین کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہواس کو ہم نہیں مانے <mark>54</mark> ۔ انہیں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اولا در کھتے ہیں اور ہم ہر گز سز ایانے والے نہیں ہیں <mark>55</mark>۔ اے نبی ان سے کہو میر ارب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نیا تلاعطا کرتا ہے گر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانے ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نیا تلاعطا کرتا ہے گر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانے میں ہوائے ہے۔

# سورةسباحاشيهنمبر: 50 🛕

مراد ہیں کفار عرب جو کسی آسانی کتاب کو نہیں مانتے تھے۔

# سورةسباحاشيهنمبر: 51 △

یعنی عوام الناس، جو آج د نیا میں اپنے لیڈروں، سر داروں، پیروں اور حاکموں کے پیچھے آئکھیں بند کیے چلے جارہے ہیں، اور ان کے خلاف کسی ناصح کی بات پر کان دھر نے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہی عوام جب اپنی آئکھوں سے دیکھ لیس گے کہ حقیقت کیا تھی اور ان کے یہ پیشوا انہیں کیا باور کر ارہے تھے، اور جب انہیں یہ پیتہ چل جائے گا کہ ان رہنماؤں کی پیروی انہیں کس انجام سے دوچار کرنے والی ہے، تو یہ اپنے ان بزرگوں پر پلٹ پڑیں گے اور چیج چیج کر کہیں گے کہ کم بختو، تم نے ہمیں گر اہ کیا، تم ہماری ساری مصیبتوں کے ذمہ دار ہو، تم ہمیں نہ بہکاتے تو ہم خدا کے رسولوں کی بات مان لیتے۔

# سورةسباحاشيهنمبر: 52 ▲

یعنی وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی طاقت نہ تھی جس سے ہم چند انسان تم کروڑوں انسانوں کو زبر دستی اپنی پیروی پر مجبور کر دیتے۔اگر تم ایمان لاناچاہتے تو ہماری سر داریوں اور پیشوا ئیوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ سکتے تھے۔ ہماری فوج تو تم ہی تھے۔ ہماری دولت اور طاقت کا سر چشمہ تو تمہارے ہی ہاتھ میں تھا۔ تم نذرانے اور ٹیکس نہ دیتے تو ہم مفلس تھے۔ تم ہمارے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے تو ہماری پیری ایک دن نہ چلتی۔ تم زندہ باد کے نعرے نہ مارتے تو کوئی ہمارا پوچھنے والا نہ ہو تا۔ تم ہماری فوج بن کر دنیا بھر سے ہمارے لیے لڑنے پر تیار نہ ہوتے تو ایک انسان پر بھی ہمارابس نہ چل سکتا تھا۔ اب کیوں نہیں مانتے کہ دراصل تم خود اس راستے پر نہ چلنا چاہتے تھے جو رسولوں نے تمہارے سامنے پیش کیا تھا۔ تم اپنی اغراض اور خواہشات کے بندے تھے اور تمہارے نفس کی ہے مانگ رسولوں کی بتائی ہوئی راہ تقویٰ کے بجائے ہمارے ہاں پوری ہوتی تھی۔ تم حرام و حلال سے بے نیاز ہو کر عیش دنیا کے طالب تھے اور وہ ہمارے پاس ہمارے ہاں پوری ہوتی تھی۔ تم حرام و حلال سے بے نیاز ہو کر عیش دنیا کے طالب تھے اور وہ ہمارے پاس

ہی تمہیں نظر آتا تھا۔تم ایسے پیروں کی تلاش میں سے جو تمہیں ہر طرح کے گناہوں کی کھلی چھوٹ دیں اور پچھ نذرانہ لے کر خدا کے ہاں تمہیں بخشوا دینے کی خود ذمہ داری لے لیں۔ تم ایسے پنڈتوں اور مولو یوں کے طلب گار تھے جو ہر شرک اور ہر بدعت اور تمہارے نفس کی ہر دل پند چیز کو عین حق ثابت کر کے تمہارا دل خوش کریں اور اپناکام بنائیں۔تم کو ایسے جعل سازوں کی ضرورت تھی جو خدا کے دین کو بدل کر تمہاری خواہشات کے مطابق ایک نیادین گھڑیں۔تم کو ایسے لیڈر درکار تھے جو کسی نہ کسی طرح تمہاری دنیابنادیں خواہشات کے مطابق ایک نیادین گھڑیں۔تم کو ایسے لیڈر درکار تھے جو کسی نہ کسی طرح تمہاری دنیابنادیں خواہ عاقبت بگڑے یا درست ہو۔تم کو ایسے حاکم مطلوب تھے جو خود بد کر دار اور بد دیانت تمہاری دنیابنادیں خواہ عاقبت بگڑے یا درست ہو۔ تم کو ایسے حاکم مطلوب تھے جو خود بد کر دار اور بد دیانت ہوں اور ان کی سر پر ستی میں تمہیں ہر قتم کے گناہوں اور بد کر دار یوں کی چھوٹ ملی رہے۔ اس طرح ہمارے اور تمہارے در میان بر ابر کالین دین کا سود اہوا تھا۔ اب تم کہاں یہ ڈھونگ رچانے چلے ہو کہ گویا تم بڑے معصوم لوگ تھے اور ہم نے زبر دستی تمہیں بگاڑ دیا تھا۔

# سورةسباحاشيهنمبر: 53 ▲

دوسرے الفاظ میں ان عوام کا جواب ہے ہوگا کہ تم اس ذمہ داری میں ہم کو برابر کا شریک کہاں کھہرائے دے رہے ہو۔ کچھ ہے بھی یاد ہے کہ تم نے اپنی چال بازیوں، فریب کاریوں اور جھوٹے پر و پیگنڈوں سے کیا طلسم باندھ رکھا تھا، اور رات دن خلق خدا کو پھانسنے کے لیے کیسے کیسے جتن تم کیا کرتے تھے۔ معاملہ صرف اتناہی نہیں ہے کہ تم نے ہمارے سامنے دنیا پیش کی اور ہم اس پر ریجھ گئے۔ امر واقعہ یہ بھی تو ہے کہ تم شب وروز کی مکاریوں سے ہم کو بے و قوف بناتے تھے اور تم میں سے ہر شکاری روز ایک نیاجال بن کر طرح کی تدبیروں سے اللہ کے بندوں کو اس میں بھانستا تھا۔

قر آن مجید میں پیشواؤں اور پیروں کے اس جھگڑے کا ذکر مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے آیا ہے۔ تفصیل کے لیے حسب ذیل مقامات ملاحظہ ہوں: اعراف، آیات 38۔39۔ ابراہیم، 21۔ القصص، 63۔ الاحزاب،66-68- المومن،47-48- لحم السجده،29-

# سورةسباحاشيهنمبر: 54 ▲

# سورة سباحاشيه نمبر: 55 △

ان کا استدلال بیہ تھا کہ ہم تم سے زیادہ اللہ کے پیارے اور پسندیدہ لوگ ہیں، جبھی تو اس نے ہم کو ان نعمتوں سے نوازاہے جن سے تم محروم ہو، یا کم از کم ہم سے فروتر ہو۔ اگر اللہ ہم سے راضی نہ ہو تا تو یہ سرو سامان اور بیہ دولت و حشمت ہمیں کیوں دیتا۔ اب بیہ بات ہم کسے باور کرلیں کہ اللہ یہاں تو ہم پر نعمتوں کی بارش کررہاہے اور آخرت میں جاکر ہمیں عذاب دے گا۔ عذاب ہوناہے تو ان پر ہوناہے جو یہاں اس کی نواز شول سے محروم ہیں۔

قر آن مجید میں دنیا پر ستوں کی اس غلط فہمی کا بھی جگہ جگہ ذکر کر کے اس کی تردید کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر حسب ذیل مقامات ملاحظہ ہوں: البقرہ، 126۔212۔ التوبہ، 55۔69۔ ہود، 3۔27۔ الرعد، 26۔ الکہف، 34 تا 43۔ مریم، 73 تا 77۔ طر، 131۔ المومنون، 55۔ 61۔ الشعراء، 111۔ القصص، 34 تا 83۔ الوم، 9۔ المدرث، 11 تا 26۔ الفجر 15 تا 20۔

# سورةسباحاشيهنمبر: 56 ▲

یعنی دنیامیں رزق کی تقسیم کا انتظام جس حکمت و مصلحت پر مبنی ہے اس کو بیہ لوگ نہیں سمجھتے اور اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ جسے اللہ کشادہ رزق دے رہاہے وہ اس کا محبوب ہے، اور جسے تنگی کے ساتھ دے رہاہے وہ اس کے غضب میں مبتلاہے۔ حالا نکہ اگر کوئی شخص ذرا آئکھیں کھول کر دیکھے تواسے نظر آسکنا ہے کہ بسااو قات بڑے ناپاک اور گھناؤنے کر دار کے لوگ نہایت خوشحال ہوتے ہیں، اور بہت سے نیک اور شریف انسان، جن کی کر دار کی خوبی کاہر شخص معترف ہو تاہے، تنگدستی میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ اب آخر کون صاحبِ عقل آدمی ہے کہہ سکتاہے کہ اللہ کویہ پاکیزہ اخلاق کے لوگ ناپبند ہیں اور وہ شریر و خبیث لوگ ہی اسے بھلے لگتے ہیں۔

On Say of the Column of the Co

#### رکوء۵

وَمَا آمُوَانُكُمْ وَلَا ٱولَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا " فَأُولَيِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعُفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفْتِ المِنُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِيَّ اليتِنَا مُعْجِزِيْنَ أُولَيِكَ فِي الْعَنَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُمِنْ عِبَادِم وَ يَقْدِرُ لَهُ وَمَا آنُفَقُتُمُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِيْنَ عَلَى وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيِكَةِ الْمُؤْلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُونَ ﴿ قَالُوا سُبْحَنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ أَبَلَ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْتُرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِ نُونَ عَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعُضُكُمْ لِبَعْضِ تَّفْعًا وَّلَا ضَرًّا ﴿ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوْقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمُ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمُ أَيْتُنَا بَيِّنْتٍ قَالُوْا مَا هَٰذَآ اِلَّا رَجُلُ يُرِينُ أَنْ يَّصُلَّاكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُكُمْ ۚ وَقَالُوا مَا هٰذَاۤ اِلَّاۤ اِفْكُ مُّ فَتَرًى ۗ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۚ إِنْ هَٰذَآ اِلَّا سِحُرُّ مُّبِينٌ ﴿ وَمَا أَتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَّلُارُ سُوْنَهَا وَمَا آرْسَلُنَا اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ تَّذِيْرٍ ﴿ وَكَنَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَمَا بَلَغُوْا مِعْشَارَ مَا التَيْنَهُمُ فَكَذَّ بُوْا دُسُلَى ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿

# رکوء ۵

یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولا د نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو۔ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے <mark>57</mark> ۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دُہر ی جزاہے، اور وہ بلند و بالا عمار توں میں اطمینان سے رہیں گے <mark>58</mark> ۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

اے نبی ان سے کہو، ''میر ارب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلارز ق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نیا تلادیتا ہے <mark>59</mark> ۔ جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، وہ سب راز قول سے بہتر رازق ہے <u>60</u> ۔

اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا"کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے"61 ؟ تو وہ جواب دیں گے کہ" پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے 62 ۔ دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے وفی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ لائے ہوئے تھے 63 ۔" اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چھواس عذاب جہنم کامزہ جسے تہم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ" یہ شخص توبس یہ چاہتا ہے کہ تم

ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ " یہ سخص توبس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں "۔اور کہتے ہیں کہ" یہ (قرآن) محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا۔"ان کا فروں کے سامنے جب حق آیا تو انہیں نے کہہ دیا کہ" یہ توصر تکے جادو ہے "۔ حالا نکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبہ کرنے والا بھیجا تھا 64 ۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں۔ جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے ہیں۔ مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلا یا تود کھے لوگہ میری سزاکیسی سخت تھی 65 ۔ ط

Quranuronn.com

# سورةسباحاشيهنمبر: 57 🛕

اس کے دومطلب ہوسکتے ہیں اور دونوں ہی صحیح ہیں۔ ایک بیہ کہ اللہ سے قریب کرنے والی چیز مال اور اولا د نہیں ہے بلکہ ایمان وعمل صالح ہے۔ دوسرے بیہ کہ مال اور اولا دصرف اس مومن صالح انسان ہی کے لیے ذریعہ تقرشب بن سکتے ہیں جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اپنی اولا دکو اچھی تعلیم و تربیت سے خداشاس اور نیک کر دار بنانے کی کوشش کرے۔

# سورةسباحاشيهنمبر: 58 ▲

اس میں ایک لطیف اشارہ اس امر کی طرف بھی ہے کہ ان کی بیہ نعمت لازوال ہو گی اور اس اجر کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہو گا۔ کیونکہ جس عیش کے بھی ختم ہو جانے کا خطرہ ہو اس سے انسان پوری طرح مطمئن ہو کر لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ اس صورت میں بیہ دھڑ کالگار ہتا ہے کہ نہ معلوم کب بیہ سب بچھ حجھن جائے۔

# سورةسباحاشيهنمبر: 59 ▲

اس مضمون کو بیکر اربیان کرنے سے مقصود اس بات پر زور دینا ہے کہ رزق کی کمی و بیشی اللہ کی مشیت سے تعلق رکھتی ہے نا کہ اس کی رضا ہے۔ مشیت اللہ کے تحت اچھے اور برے ہر طرح کے انسانوں کو رزق مل رہا ہے۔ خدا کا اقرار کرنے والے بھی ر زق پارہے ہیں اور اس کا انکار کرنے والے بھی۔ نہ رزق کی فراوانی اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی خدا کا لیندیدہ بندہ ہے، اور نہ اس کی تنگی اس امرکی علامت ہے کہ آدمی اس کا مغضوب ہے۔ مشیت کے تحت ایک ظالم اور بے ایمان آدمی پھلتا پھولتا ہے، حالا نکہ ظلم اور بے ایمانی خدا کو لیند نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس مشیت ہی کے تحت ایک سچا اور ایمان دار آدمی نقصان اٹھا تا اور تکلیفیں سہتا ہے، حالا نکہ بیہ صفات خدا کو لیند ہیں۔ لہذاوہ شخص گر اہ ہے جو مادی فوائد و منافع کو خیر و شرکا تکلیفیں سہتا ہے۔ اصل چیز خدا کی رضا ہے اور وہ ان اخلاقی اوصاف سے حاصل ہوتی ہے جو خدا کو محبوب بیں۔ ان اوصاف سے حاصل ہوتی ہے جو خدا کو محبوب بیں۔ ان اوصاف سے خدا کا فضل ہے جس پر شکر ادا

کرناچاہیے۔لیکن اگر ایک شخص اخلاقی اوصاف کے لحاظ سے خدا کا باغی و نافرمان بندہ ہو اور اس کے ساتھ دنیا کی نعمتوں سے نوازاجار ہاہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ سخت بازپرس اور بدترین عذاب کے لیے تیار ہو رہاہے۔

# سورةسباحاشيەنمبر: 60 🔼

رازق، صانع، موجد، مُعطی اور ایسی ہی دوسری بہت سی صفات ایسی ہیں جو اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہی کی صفات ہیں مگر مجازاً بندوں کی طرف بھی منسوب ہو جاتی ہیں۔ مثلاً ہم ایک شخص کے متعلق کہتے ہیں کہ اس نے فلاں شخص کے روز گار کا بندوبست کر دیا، یااس نے یہ عطیہ دیا، یااس نے فلاں چیز بنائی یا ایجاد کی۔ اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے تحدید کا لفظ استعال فرمایا ہے۔ یعنی جن جن جن کے متعلق تم گمان رکھتے ہو کہ وہ روزی دینے والے ہیں ان سب سے بہتر روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔

# سورةسباحاشيهنمبر: 61 🛕

قدیم ترین زمانے سے آج تک ہر دور کے مشر کین فرشتوں کو دیوی اور دیوتا قرار دے کر ان کے بت بناتے اور ان کی پرستش کرتے رہے ہیں۔ کوئی بارش کا دیوتا ہے تو کوئی بجلی کا اور کوئی ہوا کا۔ کوئی دولت کی دیوی ہے تو کوئی علم کی اور کوئی موت و ہلاکت کی۔ اس کے متعلق اللہ تعالی فرمارہا ہے کہ قیامت کے روز ان فرشتوں سے بو چھاجائے گا کہ کیاتم ہی ان لوگوں کے معبود سنے ہوئے تھے؟ اس سوال کا جو اب محض دریافت حال نہیں ہے بلکہ اس میں یہ معنی پوشیدہ ہیں کہ کیاتم ان کی اس عبادت سے راضی تھے؟ کیاتم نے دریافت حال نہیں ہے بلکہ اس میں یہ معنی پوشیدہ ہیں کہ کیاتم ان کی اس عبادت سے راضی تھے؟ کیاتم نے یہ کہاتھا کہ لوگو ہم تمہارے معبود ہیں، تم ہماری پوجا کیا کرو؟ یاتم نے یہ چاہا کہ یہ لوگ تمہاری پوجا کریں؟ قیامت میں یہ سوال صرف فرشتوں ہی سے نہیں بلکہ تمام اُن ہستیوں سے کیا جائے گا جن کی دنیا میں عبادت کی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ فرقان میں ارشادہوا ہے:

# وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَقُولُ ءَانَتُمْ اَضُلَلْتُمْ عِبَادِى هَؤُلَاءِ آمَ هُمُ ضَدُّوا السَّبِيْلَ اللهِ فَيَقُولُ ءَانَتُمُ اَضُلَلْتُمْ عِبَادِى هَؤُلَاءِ آمَ هُمُ

جس روز الله تعالی ان لو گوں کو اور ان ہستیوں کو جن کی یہ اللہ کے سواعبادت کرتے ہیں جمع کریگا، پھر پوچھے گا کہ تم نے میرے ان بندوں کو گمر اہ کیا تھایا یہ خو دراہ راست سے بھٹک گئے تھے ؟

# سورةسباحاشيهنمبر: 62 ▲

لیمنی وہ جواب دیں گے کہ حضور کی ذات اس سے منز ہ اور بالا ترہے کہ کوئی دوسر اخدائی و معبودیت میں آپ کا شریک ہو۔ ہماراان لو گوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہم ان سے اور ان کے افعال سے بری الذمہ ہیں۔ ہم تو حضور کے بندے ہیں۔

#### سورةسباحاشيهنمبر: 63 ▲

اس فقرے میں جن سے مراد شیاطین جن ہیں۔ فرشتوں کے اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو یہ ہمارے نام لے کر، اور اپنے تخیلات کے مطابق ہماری صور تیں بناکر گویا ہماری عبادت کرتے تھے، لیکن دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ شیاطین کی بندگی کر رہے تھے، کیونکہ شیاطین ہی نے ان کو یہ راستہ دکھایا تھا کہ خداکو چھوڑ کر دو سروں کو اپنا حاجت روا سمجھوا ور ان کے آگے نذر و نیاز پیش کیا کرو۔

یہ آیت صرت کے طور پر ان لوگوں کے خیال کی غلطی واضح کر دیتی ہے جو " جن " کو پہاڑی علاقے کے باشندوں یا دہقانوں اور صحر ائیوں کے معنی میں لیتے ہیں۔ کیا کوئی صاحبِ عقل آدمی اس آیت کو پڑھ کریہ تصور کر سکتاہے کہ لوگ کو ہستانی اور صحر ائی اور دیہاتی آدمیوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور انہی پر ایمان لا سرجہوں کے عبادت کیا کرتے تھے اور انہی پر ایمان لا سرجہوں کے عبادت کیا کرتے تھے اور انہی پر ایمان

اس آیت سے عبادت کے بھی ایک دوسرے مفہوم پر روشنی پڑتی ہے۔ اس سے معلوم ہو تاہے کہ عبادت

صرف پر ستش اور پوجاپاٹ ہی کا نام نہیں ہے بلکہ کسی کے تھم پر چلنا اور اس کی بے چون و چرا اطاعت کرنا کھی عبادت ہی عبادت ہی عبادت ہی عبادت ہی عبادت کی بیروی اس کے عربی ہے جارہا ہوتب بھی وہ اس کی عبادت کا مرتکب ہے۔ (اس کی دوسری مثالوں کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد اول ،النساء، حاشیہ 145 ،المائدہ، 91 حبلد دوم ، التوبہ ،حاشیہ 15۔ جلد سوم ، مریم ،حاشیہ 27 ،القصص ،حاشیہ 82 )۔

# سورةسباحاشيهنمبر: 64 🛕

یعنی اس سے پہلے نہ کوئی کتاب خدا کی طرف سے ایسی آئی ہے اور نہ کوئی رسول ایسا آیا ہے جس نے آکر ان
کو بیہ تعلیم دی ہو کہ بیہ اللہ کے سوا دو سرول کی بندگی و پرستش کیا کریں۔ اس لیے بیہ لوگ کسی علم کی بنا پر
نہیں بلکہ سر اسر جہالت کی بنا پر قر آن اور محمد مُسَّاقِیَّا کی دعوت توحید کا انکار کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ان
کے پاس کوئی سند نہیں ہے۔

#### سورة سباحاشيه نمبر: 65 ▲

یعنی مکے کے لوگ تواس قوت وشوکت اور اس خوشحالی کے عشرِ عشیر کو بھی نہیں پہنچے ہیں جوان قوموں کو حاصل تھی۔ مگر دیکھ لو کہ جب انہوں نے ان حقائق کو ماننے سے انکار کیا جو انبیاء علیہم السلام نے ان کی سامنے پیش کیے تھے، اور باطل پر اپنے نظام زندگی کی بنیاد رکھی تو آخر کاروہ کس طرح تباہ ہوئیں اور ان کی قوت و دولت ان کے کسی کام نہ آسکی۔

#### ركوع

#### رکوع ۲

اے نبی، ان سے کہو کہ "میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کر تاہوں۔خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤاور سوچو، تمہارے صاحب میں آخر الی کونسی بات ہے جو جنون کی ہو؟ 66 وہ تو ایک سخت عذاب کی آمدسے پہلے تم کو متنبہ کرنے والا ہے "67 ۔ ان سے کہو،" اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تووہ تم ہی کومبارک رہے 68 ۔ میر ااجر تواللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے 69" ۔ ان سے کہو "حق میر ارب (مجھ پر) حق کا اِلقا کر تاہے <sup>70</sup> اور وہ تمام پوشیدہ حقیقوں کا جاننے والا ہے "۔ کہو" حق آگیا ہے اور اب باطل کے کیے بچھ نہیں ہو سکتا"۔ کہو" اگر میں گر اہ ہو گیا ہوں تو میر کی گر اہی کا وبال مجھ پر ہے ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میر رب میرے اوپر نازل کر تاہے، وہ سب پچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے۔ اور اگر میں ہدایت ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میر رب میرے اوپر نازل کر تاہے، وہ سب پچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے۔ 18۔

# سورةسباحاشيهنمبر: 66 🔼

ایعنی اغراض اور خواہ شات سے پاک ہو کر خالصتہ بلد غور کرو۔ ہر شخص الگ الگ بھی نیک نیتی کے ساتھ سوپے اور دو دو چار چار آدمی سر جوڑ کر بھی بے لاگ طریقے سے ایک دو سرے کے ساتھ بحث کر کے شخص کر یہ آخروہ کیابات ہے جس کی بناپر آج تم اس شخص کو مجنون تھہر ارہے ہو جسے کل تک تم اپنے در میان نہایت دانا آدمی سبھتے تھے۔ آخر نبوت سے تھوڑی ہی مدت پہلے کا تو واقعہ تھا کہ تعمیر کعبہ کے بعد حجر اسود نصب کرنے کے مسلے پر جب قبائل قریش باہم کڑ پڑے تھے تو تم ہی لوگوں نے بالا تفاق محمہ سکا گلائے کو حکم تسلیم کیا تھا اور انہوں نے ایسے طریقے سے اس جھڑے کو چکایا تھا جس پر تم سب مطمئن ہو گئے تھے۔ جس شخص کی عقل و دانش کا یہ تجربہ تمہاری ساری قوم کو ہو چکا ہے، اب کیابات ایسی ہو گئی کہ تم اسے مجنون کہنے لگے؟ ہے و ھرمی کی تو بات ہی دو سری ہے، مگر کیا واقعی تم اپنے دلوں میں بھی وہی کچھ سے جو بوجوا بنی زبانوں سے کہتے ہو؟

# سورةسباحاشيهنمبر: 67 ▲

یعنی کیایہی وہ قصور ہے جس کی بناپر تم اسے جنون کا مریض کھہر اتے ہو؟ کیا تمہارے نز دیک عقلمند وہ ہے جو تمہیں جو تمہیں تباہی کے راستے پر جاتے دیکھ کر کہے کہ شاباش، بہت اچھے جار ہے ہو، اور مجنون وہ ہے جو تمہیں براوقت آنے سے پہلے خبر دار کرے اور فساد کی جگہ صَلاح کی راہ بتائے۔

#### سورةسباحاشيهنمبر: 68 ▲

اصل الفاظ ہیں منا سَاَلُتُ کُمْ مِنْ اَجْدٍ فَهُوَ لَکُمْ اِس کا ایک مطلب تووہ ہے جو اوپر ہم نے ترجمہ میں بیان کیا ہے۔ اور دوسر امطلب میہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری بھلائی کے سوامیں اور کچھ نہیں چاہتا، میر ا اجربس یہی ہے کہ تم درست ہو جاؤ۔ اس مضمون کو دوسری جگہ قر آن مجید میں یوں ادا کیا گیا ہے:

# قُلْ مَا آسْئَكُ عُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجُرِ إِلَّا مَنْ شَآءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَّى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ (الفرقان 57)

اے نبی مَنَّالِیْ اِن سے کہو میں اس کام پر تم سے کوئی اجر اس کے سوانہیں مانگنا کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کاراستہ اختیار کرلے۔

#### سورةسباحاشيهنمبر: 69 🛕

یعنی الزام لگانے والے جو بچھ چاہیں الزام لگاتے رہیں، مگر اللہ سب بچھ جانتا ہے، وہ گواہ ہے کہ میں ایک بے غرض انسان ہوں، یہ کام اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں کر رہاہوں۔

# سورةسباحاشيهنمبر: 70 ▲

اصل الفاظ ہیں یَقْذِفُ بَالْحَقِّ۔اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ وحی کے ذریعہ سے وہ عِلم حق میرے اوپر القا کر تاہے اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ وہ حق کوغالب کر رہاہے، باطل کے سرپر حق کی ضرب لگار ہاہے۔ سورة سبا حاشیہ نمبر: 71 ۸

اس زمانے کے بعض لو گوں نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ اس کی روسے نبی منگالیا گیا گی گر اہ ہو سکتے میں بلکہ ہو جایا کرتے تھے، اسی لیے تو اللہ تعالی نے خود حضور منگالیا گیا ہی کی زبان سے یہ کہلوادیا کہ اگر میں گر اہ ہو تا ہوں تو اپنی گر اہی کاخود ذمہ دار ہو تا ہوں اور راہ راست پر میں بس اس وقت ہو تا ہوں جب میر ارب مجھ پر وحی (یعنی آیات قرآنی) نازل کر تا ہے۔ اس غلط تاویل سے یہ ظالم گویا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضور منگالیا گیا کی زندگی معاذ اللہ ہدایت و ضلالت کا مجموعہ تھی اور اللہ تعالی نے کفار کے سامنے حضور منگالیا گیا ہی راہ راست پر سمجھ کر منگالیا گیا ہے سے یہ اعتراف اس لیے کروار ہا تھا کہ کہیں کوئی شخص آپ منگالی پی وبالکل ہی راہ راست پر سمجھ کر آپ کی مکمل پیروی نہ اختیار کر بیٹھے حالا تکہ جو شخص بھی سلسلہ کلام پر غور کرے گاوہ جان لے گا کہ یہاں آپ مکمل پیروی نہ اختیار کر بیٹھے حالا تکہ جو شخص بھی سلسلہ کلام پر غور کرے گاوہ جان لے گا کہ یہاں اگر میں گر اہ ہو گیا ہوں "کے الفاظ اس معنی میں نہیں کہے گئے ہیں کہ معاذ اللہ حضور منگالیا پی الواقع "اگر میں گر اہ ہو گیا ہوں "کے الفاظ اس معنی میں نہیں کہے گئے ہیں کہ معاذ اللہ حضور منگالیا پی الواقع اللہ میں گر اہ ہو گیا ہوں "کے الفاظ اس معنی میں نہیں کہے گئے ہیں کہ معاذ اللہ حضور منگالیا پی الواقع

گر اہ ہو جاتے تھے، بلکہ پوری بات اس معنی میں کہی گئ ہے کہ "اگر میں گمر اہ ہو گیا ہوں، جبسا کہ تم مجھ پر الزام لگارہے ہو، اور میر ایہ نبوت کا دعویٰ اور میری یہ دعوتِ توحید اسی گر اہی کا نتیجہ ہے جبسا کہ تم گمان کررہے ہو، تو میری گمر اہی کا وبال مجھ پر ہی پڑے گا، اس کی ذمہ داری میں تم نہ پکڑے جاؤگے۔ لیکن اگر میں ہدایت پر ہوں، جبسا کہ در حقیقت ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ پر میرے رب کی طرف سے وحی آتی ہے جس کے ذریعہ سے مجھے راہ راست کا علم حاصل ہو گیا ہے۔ میر ارب قریب ہی موجود ہے اور سب پچھ سن رہاہے، اسے معلوم ہے کہ میں گمر اہ ہوں یا اس کی طرف سے ہدایت یا فتہ۔ "

# سورةسباحاشيه نمبر: 72 ▲

یعنی قیامت کے روز ہر مجر م اس طرح بکڑا جائے گا کہ گویا بکڑنے والا قریب ہی کہیں جھپا کھڑا تھا، ذرااس نے بھاگنے کی کوشش کی اور فوراً ہی د ھر لیا گیا۔

# سورةسباحاشيهنمبر: 73 ▲

مرادیہ ہے کہ اس تعلیم پر ایمان لے آئے جور سول سَلَّا عَیْرُمِ نے دنیامیں پیش کی تھے۔

# سورةسباحاشيهنمبر: 74 ▲

یعنی ایمان لانے کی جگہ تو دنیا تھی اور وہاں سے اب یہ بہت دور نکل آئے ہیں۔عالم آخرت میں پہنچ جانے کے بعد اب توبہ وایمان کامو قع کہاں مل سکتاہے۔

# سورةسباحاشيهنمبر: 75 ▲

# پیچھے لگ گئے ہیں۔

# سورةسباحاشيهنمبر: 76 ▲

در حقیقت شرک اور دہریت اور انکارِ آخرت کے عقائد کوئی شخص بھی یقین کی بناپر اختیار نہیں کر تا اور نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ یقین صرف علم سے حاصل ہو تا ہے، اور کسی شخص کو بھی یہ علم حاصل نہیں ہے کہ خدا نہیں ہے، یابہت سے مداہیں یا خدائی کے اختیارات میں بہت سی ہستیوں کو دخل حاصل ہے، یا آخرت نہیں ہوئی چاہیے۔ پس جس نے بھی دنیا میں یہ عقائد اختیار کیے ہیں اس نے محض قیاس و گمان پر ایک عمارت کھڑی کر لی ہے جس کی اصل بنیاد شک کے سوا اور پچھ نہیں ہے۔ اور یہ شک انہیں سخت گر اہی کی طرف لے گیا ہے۔ انہیں خدا کے وجو د میں شک ہوا۔ انہیں توحید کی صدافت میں شک ہوا۔ انہیں آخرت نے میں شک ہوا۔ انہیں کی طرح دلوں میں بٹھا کر انہیا کی انہیں آخرت کے آنے میں شک ہوا۔ انہیں کی طرح دلوں میں بٹھا کر انہیاء کی انہیں آخرت نے میں شک ہوا۔ عقائد است میں کھیادی۔